معدد الف الى اور معدر ما يمة حالته المعالمة الله المعالمة المعالم مولانا غلام تصطفي ساحث محدث ايها الجدالف ناني اور مجدما بينه حاصره كيوس مبارك برايك علم سخفه محارات الوالي رطبعاية عليحضرانا احمرتصاحال والنيني مولانا علام مصطفے صاحب عجم می ایم اے مريد المراجدة في والمراجدة المراجدة الم

Marfat.com

11

11

10.

#### سلسله اشاعت : ۱۰۹

## يهم الله الرحمن الرحيم

| ومحبده الف ثاني اور اعلیٰ حضرت  |       | نام تتاب . |
|---------------------------------|-------|------------|
| غلام مصطفی مجددی ایم- اے        |       | نام مولف   |
| اگست ۱۹۹۱ء                      |       | مال اشاعت  |
| ••                              |       | تعداد      |
| ווירי                           |       | سفحات      |
| المدد كميوزرز راج كره رود لامور |       | لمپوزنگ    |
| مرکزی مجلس رضا                  |       | ناشر       |
| نعمانيه بلذنك غيكسالي كيث لامور | 4     | ,          |
| دعائے خیر بخی معادین            | ·<br> | حديد .     |

انوٹ: شاکفین مطالعہ ۲۰ روپے کے ڈاک مکت بھیج کر حاصل کر سکتے ہیں۔

## ملنے کا بینتر

- O مرکزی مجلس رضا ، پوسٹ بکس نمبر۲۲۰۱ لاہور
  - 🔾 مكتبه نبوبيا مختنج بخش رود لامور
- O علیم محد موی امرتسری ۵۵ ریلوے روڈ کاہور

## فهرست مضامين كتاب

| ٩۵           | متشابهات                 | ٠,         | مجدد الف عاني، اعلى حضرت (الظم)    |
|--------------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| 71           | سجده تعطيمي              | ۵ .        | حرف اول                            |
| 44           | تقذيس بارى               |            | أباب التدار مشتركه                 |
| 74           | تحجيم وتتبيه             | r•         |                                    |
| 24           | الله عالم الغيب ب        | rı .       | علمی خاندان سے نسبت                |
| ۷٣           | روبیت باری               | . "        | . ماه دلادت و ماه وسال<br>مسائل ده |
| 4            | میکھ رام کرش کے بارے میں | rr<br>· .  | اسم کرامی                          |
| _ <b>4</b> A | كمابيات .                | tr .       | سلاسل اراجہ کے فیوضات<br>فیدہ م    |
| ۸۳           | باب ۳ مقام نبوت          | · rr       | عهم قرآن<br>قال                    |
| , .j.        |                          | ra         | حفظ قرآن                           |
| 41           | شان لولاک                | 70         | . علم صديث                         |
| 417          | نور مصطفیٰ               | ri .       | مقام أجتهاد                        |
| 9.4          | اہے جیسا بشر کمنا        | 12         | مقام تجديد                         |
| 1+1          | عقيده حيات التبي         | ۲۸         | عالمكير پذيراتي                    |
| 1-1-         | حضور غيب جانتے ہيں       | . '111     | اولاد صالحہ                        |
| I+A          | حضور عاضره ناظرين        | rr         | خلفائے کہار                        |
| [1]          | و حضور وسیله بین         | . Pri      | یادگاہ رسالت سے رابطہ              |
| 1100         | مردار شفع عطبيب          | ·          | . گنابیات<br>گنابیات               |
| M            | حضور کی معراج            | ra.        | افكار مشتركه                       |
| 119          | حضور نے خدا کو دیکھا     | •          |                                    |
| IFF"         | حضور کی محبت             | <b>12</b>  | باب ۲ توحير و تقديس                |
| IFT          | محبوب کی غیرت            | r'A        | توحيد وجودي                        |
| ITA          | محبوب کی اطاعت           | <b>174</b> | و میشت جی                          |
| 11/4         | محبوب کو بے عیب جانا     | ۵۳         | معیت و قرمت و احاطر                |
| ·   - -      |                          | ٩٣         | غيريت كلي                          |
| 110          |                          | <u>۵</u> ۰ | صفات باری .                        |
| 11-9         | حواشي                    | ۵۵         | صفت کلا م                          |
|              | -                        |            |                                    |

## حرف نياز

غلام مصطفیٰ محددی-ایم-اے

مجد د الف ثاني ' اعلیٰ حضرت

فدا کے فضل کے کہار دونوں نی کے دین کے معمار دونوں

شریعت کے حسیں شکار دونوں حقیقت کے علمبردار دونوں

مجد د الف ٹاتی' اعلیٰ حضرت

دیا دونوں نے درس عشق و مستی کھائی حق ری و حق پرتی

وہ جن کے وم سے ملکی بہتی بہتی ہتی وہ جن سے پرضیا ہے برم ہتی

مجدد الف ثاني 'اعلیٰ حضرت

دیا اہل جہاں کو قلر گازہ ہدایت سے محبت سے توازا

نکالا دہر ہے شر کا جنازہ وہ جن کی خاک یا حوروں کا عازہ

مجد د الف ثاني ' اعلیٰ حضرت

انثال عزم و وقار و حوصلہ کے . وہ پیکر شوق و تشکیم و رضا کے

حدی خواں مزل راہ مدا کے خدا شاہد مقرب ہیں خدا کے

مجدد الف ثاني 'اعلى حضرت

وہ میرے مقدا ہیں پیشوا ہیں مرے عزار ہیں درد آشا ہیں

ور مولا کا سیدها راستہ ہیں ته ول سے غلام مصطفیٰ ہیں

مجدد الف ثاني ' اعلى حضرت

## حرف اول

"الحمد لله الذي هدانا للايمان والاسلام والصلوه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الله الذي استنقذنا به من عباده الاوتان والاصنام اما بعد-

# الله الله الله

"قار كين كرام! الله واجب تعالى بعض شخصيات مقدسه كو اليي شان جلالت عطا فرما تا ہے كه ان كا قول و نعل اہل زمانه كے ليے معيار حق بن جا تا ہے - برصغير پاك و ہندميں حضرت امام رباني سيد نا عبد و الف ثاني قدس سره النور انى كى ذات ستوده صفات كو بھى سيد مقام و مرتبہ عاصل ہوا۔ آپ كے عقائد و نظریات كو بارگاه رسالت پناه صلى الله عليه و سلم ميں خاص پذير ائى ملى ۔ مثلاً آپ نے بعض دوستوں كے كہنے په ايك رساله لكھاجس ميں راه طريقت كے آداب و نصائح په بحث فرمائی۔ فرمائے ہیں:

الحق رساله غیر مکرر کثیرالبرکات
است بعد از تحریر آن چنان معلوم شد که
حضرترسالتخاتمیتعلیهالصلوهوالسلام
باجمعیکثیرازمشائخامتخودحاضراندو
بمین رساله را در دست مبارک خود دارند واز

کمال کرم خویش آن را بوسه می کنند و به مشائخ می نمایند که این نوع معتقدات می باید حاصل کرد و جماعه که باین علوم مستسعدگشته بودند نورانی و ممتاز اند و عزیزالوجودوروبروئے آن سرور علیه الصلوه والسلام ایستاده اندوالقصه بطولها و در بمان مجلس باشاعت این واقعه حقیر را امر فرمودند

#### \_ با کریمال کار باد شوار نبیت "(۱)

یہ حضور امام الا نمیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت تھی کہ آپ کے علم و فضل ' فکر و نظر کالو ہا جہاں اپنوں نے ماناد ہاں بیگانوں نے تشکیم کیا ' فیضی و ابو الفضل سے کے کہ دہالی و دیو بندی حضرات تک آپ کی عظمت علمی و رفعت فکری کا اعتراف کرتے ہیں ' یہ الگ ہات کہ ان سب کے عقائد و نظرات آپ سے نئیں ملتے 'اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سنت و جماعت کے مخالف ' فیضی و ابو الفضل کو تو چھو ڑ ہے تک و بہالی و دیو بندی حضرات کو دیکھ کر جرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ حضور مجد دالف مانی قد س سرہ کے ساتھ محبت و عقید ت کادعوی بھی کرتے ہیں۔ آپ کے حضور مجد دالف مانی قد س سرہ کے ساتھ محبت و عقید ت کادعوی بھی کرتے ہیں۔ آپ کے معیار حق بھی سیجھتے ہیں گر پھر بھی آپ کے علمی و روحانی و ارث بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کو معیار حق بھی سیجھتے ہیں گر پھر بھی آپ کے عقائد و نظریات سے ان کے عقائد و نظریات کو کوئی نسبت نہیں ' آپ سے ان حضرات کی محبت و عقید ت کاحال دیکھے۔

امام الوہابیہ مولوی اسلیل دہاوی نے آپ کو امام ربانی کیوم زمانی جیسے معزز
 القاب سے یاد کرکے اولیاعظام میں شار کیا (۲)

مولوی داؤد غرنوی نے لکھاکہ "اس نازک زمانہ میں اسلام کی نفرت و تمایت کے لیے اللہ نقائی نے اللہ علیہ کو لیے اللہ علیہ کو اللہ نقائی نے امام ربانی مجدد الف ٹائی نے احمہ بن عبد اللاحد مرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نقائی ہے اللہ ہے اللہ نقائی ہے اللہ نقائی ہے اللہ نقائی ہے اللہ نقائی ہے اللہ ہ

پیدا فرمایا 'شخ سرہندی تمام داعیانہ صلاحیتوں سے آراستہ تھے ''(۳) میں ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا

" شیخ کاکار نامہ اتنائی نہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں حکومت کو بالکل ہی کفر کی گود میں چلے جانے ہے رو کا اور اس فننہ عظمیٰ کے سیلاب کا منہ پھیرا جو اب سے تین چار سوسال قبل ہی اسلام کانام ونشاں منادیتا "اس کے علاوہ انہوں نے دو عظیم الشان کام اور بھی مرانجام دیۓ "ایک ہے کہ تصوف کے چشمہ صافی کو ان آلائٹوں ہے جو فلفیانہ اور راہبانہ گمراہیوں سے اس میں سرایت کر گئی تھیں "پاک کر کے اسلام کا اصلی اور صحیح تصوف پش کیا۔ دو سرے ہے کہ ان تمیں "پاک کر کے اسلام کا اصلی اور صحیح تصوف پش کیا۔ دو سرے ہے کہ ان تمیں سوم جاہیت کی شدید مخالفت کی جو اس وقت عوام میں پھیلی ہوئی تمیں "(م))

O مولوی عبداللدرویری نے لکھا

حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں توحید و سنت کی ترخیب اور شرک و بدعت کی تر دید اور اعمال شرکیہ اور بدعتیہ کی جس عمدگی سے نشاند ہی فرمائی بیہ انہیں کا حصہ ہے۔ اور ایمان و اعتقاد کی سلامتی کے لیے صحابہ کرام اور علمائے سلف کے تعالی کا جو سنبری اصول پیش فرمایا بیہ ہر فتم کے الحاد اور گمراہی کی شافت کے لیے راہنماہمی ہے اور اس سے بیخے کے لیے تریاق بھی "(۵)

0 ملك حسن على جامعى في لكها:

"اگر اہل اسلام انصاف ہے کام لے کر شیخ مجدد کی تعلیمات کو آوپڑہ گوش بنائمیں تو مسلمانوں کی بہت می تلخیال دور ہو سکتی ہیں اور بہت سے خانہ برانداز جھڑے نمٹائے جاسکتے ہیں"۔(۱)

اب ان حضرات کوچاہیے تفاکہ اپنی تحریروں کے مطابق جضور شیخ مجد وقد س سرہ کی تعلیمات وارشادت کی روشنی میں خدا و رسول کے متعلق اپنے عقائد و نظریات پہ نظر ٹانی کرتے ، کیکن جیت وافسوس سے کمنابر تا ہے کہ قول و نعل کی دور نگی جینے ان کے ہاں ہلی

ہے' کمیں اور نمیں ' دو سری طرف چود ہویں صدی کے محد دامام اہلسقت اعلیٰ حضرت احمد رضا خال بریلوی علیہ الرحمہ نے امام ربانی کے عقائد د نظریات کو فروغ دیا۔ اور اپنوسیع تجدیدی میدان میں ان کے انداز فکر سے راہنمائی حاصل کی' ان حضرات کی دور نگی یہاں بھی قابل دید ہے کہ بید اہام ربانی کے عقائد و نظریات کو تو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں مگر جب انہیں عقائد و نظریات کو اعلیٰ حضرت بریلوی بیان کریں تو ان کو قرآن و سنت کے ظانب قرار دیتے ہیں۔

بقول داغ دہلوی ۔

خوب بردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹے ہیں اصاف بھی نہیں اصاف چھیتے بھی نہیں اسامنے آتے بھی نہیں

زیر نظر کتاب رقم کرنے کامقصد بھی ہی کہ ان لوگوں کی دور نگی عوام الناس پہ ظاہر کی جائے جو مدت درازے تعلیمات مجد دیہ کو اپنے مزموم ارادوں کی تشکیل و تحیل کے لیے استعال کررہے ہیں۔ بھے بقین ہے کہ اہل انصاف جان لیں گے کہ اہام ربانی کے علمی و روحانی وارث ریہ نام نماد ''نام لیوا'' نمیں بلکہ اہام احمد رضاخان بریلوی علیہ الرحمہ ہیں۔ بیساکہ عصرعاضرکے نامور مفکریروفیسر مجد مسعود احمد صاحب نے لکھاہے

"حقیقت یہ ہے کہ امام ربانی کے افکار نے پاک وہند کی قکری زندگی اور سیاسیات پر گراائر ڈالااور معاشرے میں تدریجی انقلاب پیداکیاہے۔ پاکتان و ہند کے مفکرین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت مولانااحد رضاخان پر بلوی رحمتہ اللہ علیہ اور ڈاکٹر محمدا قبال امام ربانی سے بست متاثر ہیں "(نقد یم مکتوبات امام ربانی بحیثیت ماخذ ایمانیات میں ۱۸۵)

## امام ربانی....امام بریلوی کی نظرمیں

ان دو رنگ ملاؤل نے جال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر ملوی علیہ الرحمہ به "مشرکانہ عقائد و نظریات" بھیلانے کا الزام لگایا وہاں ان کے ظاف میہ مہم بھی شروع کی کہ وہ اکابرامت ' خصوصا امام ربانی سیدنا مجد و الف ٹائی ' الثاہ ولی اللہ دہلوی اور الثاہ عبد العزیز وہلوی علیم الرحمہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اس مہم کے اثرات آج بھی موجود ہیں کہ ہمارے بعض نقشبندی حضرات ' اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کو عقیدت و احترام کی نظرے نہیں دیکھتے ' شاید وہ اسی غلط فنمی کا شکار ہیں ' دراصل اس غلط فنمی کو مارے بچھ نادان دوست بھی ہوا دیتے ہیں۔ راقم الحروف نے بھی کی " غالی قشم کے رضویوں "کو دیکھا ہوا م ربانی کے افکار وا سرار پہ " سکر "کا فتو کی عائد کرتے ہیں۔ یا برملا اعلیٰ حضرت بریلوی کی تفضیل کے قائل ہیں بلکہ زبرد سی اوروں کو بھی قائل کرتے ہیں۔ یا بیں۔ کئی تو ان کو بڑار سال کا مجدد بھی نہیں مانے کہ شاید اس طرح ان کے نزدیک اعلیٰ جیں۔ گویا

دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی

اہل تحقیق بدروش ہو گاکہ اس غلط فنمی کو پھیلانے والی مہم کاخوداعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے خوب جواب دیا ہے ' فرواتے ہیں

0 "ناچار عوام مسلمین کو بحرکانے اور دن دہا ڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو بیہ چال چلتے ہیں کہ علائے اہل سنت کے فتوی تکفیر کاکیا اعتباریہ لوگ ذرا ذرا میں بات پر کافر کمہ دیتے ہیں۔ ان کی مشین میں بیشہ کفرن کے فتوے چھیا کرتے ہیں 'اسلمیل دہلوی کو کافر کمہ دیا۔ مولوی اسحاق صاحب کو کمہ دیا۔ مولوی عبد الحی صاحب کو کمہ دیا۔ پھرجن کی حیا اور بڑھی ہوتی ہے وہ اور ملاتے ہیں کہ معرد اللہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو کمہ دیا شاہ ولی اللہ صاحب کو کمہ دیا شاہ ولی اللہ صاحب کو کمہ

دیا۔ حاتی الداد اللہ صاحب کو کہ دیا اور مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کو کہ دیا 'یا پھرجو پورے ہی عیاذا باللہ عیاذا دیا 'یا پھرجو پورے ہی حد حیات گزرگئے وہ یمال تک پڑھتے ہیں عیاذا باللہ عیاذا باللہ 'حضرت شنخ مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو کہ دیا۔۔۔۔ غرض جے بلکہ 'حضرت شنخ مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو کہ دیا۔۔۔۔ غرض جے جس کازیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اس کانام لے دیا"(ے)

اس غلط تنمی کے ازالے کے لیے آپ نے مولانا شاہ محد حسین الد آبادی کے استفسار پر ایک ر مالد "انجاء البری عن وسواس المفتری" بھی تحریر فرمایا۔

میراخیال ہے کہ اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کی اس عبارت سے ہی دلوں کاغبار "
دور ہو جانا چاہیے 'مزید تسلی و تشفی کے لیے مکتوبات رضا سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں "
آپ نے مولانا محمد علی مو تگیروی ناظم ندوہ العلماء کو لکھا

"بالفعل آپ جیے صوفی صافی منش کو حضرت شخ مجددالف ٹانی رحمته الله علیہ کا
ایک ارشادیاددلا آبوں اور اس عین ہدایت کے امتثال کی امیدر کھتا ہوں۔ حضرت محدول
ایخ مکتوبات شریفہ میں ارشاد فرائے ہیں۔ فساد مبتدع زیادہ تراز فساد صحبت صد کا
فراست (لیمی سوعلائیہ کافروں سے ایک بدعتی زیادہ مملک و خطرناک ہے) مولانا انصاف '
آپ یا زید 'یا اور اراکین' مصلحت دین و ند ہب زیادہ جانتے ہیں یا حضرت شخ مجدد؟ مجھے
ہرگز آپ کی فویوں سے امید نہیں کہ اس ارشاد ہدایت بنیاد کو معاذ الله لغو و باطل جائے اور جب وہ حق ہے اور بے شک حق ہے تو کیوں ند مائے 'جس سے ظاہر کہ کافروں کے بارہ اور جب وہ حق ہے اور بے شک حق ہے تو کیوں ند مائے 'جس سے ظاہر کہ کافروں کے بارہ میں فیلا تقصد بعد اللہ کر (ی مع القوم الطالمين کا تکم ایک حصہ ب

خداراغور سیجیے 'اب بھی کوئی حق آشابیہ جسارت کر سکتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ امام ربانی مجدد الف ٹائی قدس مرہ کو معیار حق نہیں مانتے۔اللہ اللہ وہ تو آپ کے غیرت مند کر دار کواپنے حلقہ احباب میں بطور مثال پیش کرتے تھے۔

ای طرح دہ دو مرے اکابر امت کے ساتھ امام ربانی کے تبحر علمی کااعتراف کرتے ہیں اس طرح دہ دو مرے انکابر امت کے ساتھ انکا میں اسلم کے لیے میں اسلم کے لیے میں اسلم کے لیے میں اسلم کے لیے اس مرسیسر اسلما کا اور میں اسلم کے لیے میں اسلم کے لیے میں اسلم کے لیے اس مرسیسر اسلما کا دوروں میں اسلم کے لیے میں اسلم کا اسلم کے لیے میں اسلم کی اسلم کی اسلم کے لیا کی کربر اسلم کی اسلم کی کربر اسلم کربر اسلم کی کربر اسلم کی کربر اسلم کربر اسل

سایہ نہ تھا اور یہ امراحادیث و اقوال علمائے کرام سے جابت اور اکابر انکہ و جمانہ نفطا مثل حافظ رزین محدث و علامہ ابن سبع صاحب شفا العدور ...... جناب مجد والف خانی فاروقی مرہندی 'شخ آگدیث مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی و عیرہم اجلا فاصلین و مقد ایان کہ آج کل یہ عیان خام کارکوان کی شاگر دی بلکہ کلام سمجھنے کی بھی لیافت بنیں خلفاعن سلف و انحاا بی تصانف میں اس کی تصریح کرتے آئے "(۹)

ان عبارات سے معلوم ہواکہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ 'امام ربانی سید نامجد و الف ثانی قدس سرہ کے ذبر دست مداح تھے 'آپ کے علم و نفل ' فکر و عرفان اور شان و عظمت کا عبراف کرتے تھے 'آپ کو مجد دالف ٹانی یعنی ہزار سال کا مجد د لکھتے تھے 'آپ کے سلسلے کے اکابر وقت سے ان کا تعلق قائم تھا۔ اس حقیقت کے باوجو د کمی کو ان کے سلسلے کے اکابر وقت سے ان کا تعلق قائم تھا۔ اس حقیقت کے باوجو د کمی کو ان کے بارے میں برگانی ہے تو میرے خیال میں کوئی انچھی بات نہیں 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بارے میں برگانی کی بزرگ کے احتساس اکتشارا من السطن بہت می پرگانیوں سے بچو 'پھر سے بدگانی کمی بزرگ کے بارے میں ہو تو یقینا ایمان کابیرا غرق کردیتی ہے۔ بقول رومی

چون کی یا ہے حمد کر و حمد زاں میں رسد زاں خمد ول را سیابیا رسد چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میاش اندر طعنہ باکاں برد

ايك وبم كاازاله <u>.</u>

"بعض حضرات" كاخيال ہے كہ اعلى حضرت بريلوى عليہ الرحمہ 'امام رياني سيد نا

مجد والف ٹانی قدس سرہ کے نام گرای کے ساتھ '' رحمتہ اللہ علیہ '' نہیں لکھتے' یہ اس بات
کی دلیل ہے کہ ان کادل و دماغ حضرت مجد دقدس سرہ کی محبت و عقیدت سے سرشار نہیں
تھا۔ اس وہم کاجواب میں ایک متاز عالم دین مولاناغلام رسول گل فیصل آبادی کی تحریر
سے دیتا ہوں' مولانا لکھتے ہیں

" چند و نوں کی بات ہے کہ میرے ایک عزیز نے مجھے اس شبہ میں ڈال دیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بربلوی رضی اللہ عنہ نے حضرت شیخ مجد در حمتہ اللہ علیہ کو معاذ الله "ضال " تحرير كيا اور ان كے دل ميں حضرت امام ربانی مجد د الف تانی ر حمتہ اللہ علیہ کی طرف سے بد ظنی بھی رہی ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی بھی کتاب میں آپ کو "رحمته اللہ علیہ" تحریر نہیں فرمایا ..... چنانچه نقیرنے مجددما تنه حاضرہ رضی اللہ عنه کی تضانف کامطالعہ شروع کردیا اور ا وهرمولا ناحضرت عافظ احسان الحق صاحب سے گفتگو شروع ہوئی.....حضرت موصوف نے بچھ اس طرح مسائل شرعیہ بیان فرمائے کہ تمام شبہات قلب سے محو ہو گئے۔ مثلاً حضرت موصوف نے فرمایا کہ مولانا کسی بھی مقبول بار گاہ اللی کے لیے رحمتہ اللہ علیہ کمنا ضروری نہیں....اعلی حضرت نے حضرت شخ مجدوز عليه الرحمد كوا بي كتب مين متعدد جكد امام زباني مجدد الف ثاني تحرير كياني ..... اعلیٰ حضرت کا آپ کو فقط "امام ربانی مجدد الف ٹانی" بی تحریر فرما دینا بنسبت رحمته الله عليه" نه تحرير كرنے كے كافى ہے۔ ويسے اعلى جعنرت عليه الرحمہ نے مجدد صاحب عليه الرحمه كوعليه الرحمة بي نهيں تحرير كميا بلكه ان كى شان ميں ايك مستقل ر ساله (۱۰) تحریر فرمایا بتهاجو طبع نهیں ہوسکا' مثلاً ایک هخص اعلیٰ حضرت کو مجدد مانة حاضرہ مانتاہے ، تخریر کر تاہے مگروہ رحمتہ اللہ علیہ نہیں لکھتاتو وہ مخص كا فريا ہے دين نہيں ہے ..... فقير نے مطالعہ كرتے جب "حسام الحرمين" ی تمید کامطالعہ شروع کیا تو اس میں اعلیٰ حضرت کی ایک ایسی عبارت ملی کسہ جس کو پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے "آپ اس چال کے متعلق رقمطرا ز

ہیں کہ

"ناچار عوام الجيلين كو بھڑ كانے اور دن وہاؤے ان پر اندھيرى ڈالنے كويہ چال چال چارى دالے كويہ چال چار ہے ہے۔ ان پر اندھيرى ڈالنے كويہ چال چاتے ہيں....الخ (۱۱)

"حسام الحرمین" کی فہ کورہ عبارت ابتداء میں نقل کرچکاہوں "اس عبارت میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے امام ربانی قدس سرہ سے نائم گرای کے ساتھ "رجمتہ اللہ علیہ "کااہتمام کیا ہے۔ مکتوبات رضائی عبارت میں بھی یہ اہتمام دیکھاجا سکتا ہے "باتی رہ آگیا اس کو فرض و واجب سمجھا "اور اس کا اہتمام نہ کرنے والے پر بغض و عناد کاالزام لگانا سراسر زیادتی ہے۔ چلو مانا کہ اعلیٰ حضرت کو امام ربانی ہے "بیر" تھااس لیے وہ ان کے نام گرای کے ساتھ "رجمتہ اللہ علیہ "نہیں کہتے "توکیا دو سرے بہت ہے بررگوں ہے بھی اشیں شکایت " مقامت پر ان کے اساء کے ساتھ "رحمتہ اللہ علیہ "نہیں اشین شکایت ، تھی کہ بہت سے مقامات پر ان کے اساء کے ساتھ "رحمتہ اللہ علیہ "نہیں اس طرح کی معمولی باتوں پر انتحاد و انفاق " خلوص و محبت "حسن ظن اور پاکیزگی قلب جیسی دولتوں کو قربان کرنا شیوہ مومن نہیں۔ مولانا فیض آبادی نے آگے چل کربہت انچھالکھا ہے

"فقیراحباب اہل سنت بالخصوص تمام یاران طریقت کی آگاہی کے لیے یہ تحریر کر ماہے کہ یہ چال دیا۔ نہ کی ہے۔ اب جبکہ شب و روز کی تبلیغ ہے چراس کے بعد چیری مریدی سے بھی دیو بندیت بھلتی چولتی نظرنہ آئی تو باہمی منافرت کا نیج ڈال دیا۔ میرے اہل سنت بھائیوا آپ تمام سے یہ گزار ش ہے کہ ان دیا۔ نہ کی اس مزموم کوشش سے بچواور اس سے بیخے کا یمی طریقہ ہے کہ آپ ہرجگہ عرب مجدد یُن شروع کر دیں 'قاوری رضوی حضرات جمال عرب اہام اہل سنت مزاد کی حضرات کو چاہیے منائیں دہاں عرب اہام رہائی ضرور منائیں۔ نقشبندی مجددی حضرات کو چاہیے منائیں دہاں عرب اہام رہائی منائیں دہاں عرب اہام رہائی منائیں دہاں عرب اہام رہائی منائیں دہاں عرب اہام اہل سنت ضرور منائیں۔ اس طرح دونوں ہزرگوں کی تعلیمات عام ہوں گی 'باہمی منافرت و کشیدگی جو اس مزموم تحریک سے متعدد جگہ بیدا ہو چکی ہے ختم ہو کرتمام اہل سنت میں اتحاد

#### والقّاق كى لهردو رُجائے گى "(١٢)

### دوشعرون كامفهوم

" کی دوستوں کا خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے درج ذیل شعروں میں امام ریائی پر تنقید کی ہے بلکہ ان پر گمرائی کا فتوئی لگایا ہے ۔

آنکہ پایش بر رقاب اولیائے عالم است وائکہ ایس فرمود و حق فرمود باللہ آل توئی اندریں قول آنچہ تجصیصات پیچا کردہ اند

ہے بھی جس کامغرفین شاید اپنی " نگاہ کشف" ہے مشاہدہ کردہے ہیں تو یقیناوہ اہام رہانی کو "اہل صلالت" میں شار نہیں کرتے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ ہے بہت بعیر ہے کہ وہ ایک گراہ فخص کو اہام رہائی مجد والف ٹائی کے القاب ہے یاد کریں اور اس کے حوالے اپنی تائید میں چیش کرکے اوروں پر ججت تمام کریں ' بلکہ اس کے قول کو "ارشاد ہدایت بنیاد" کمہ کردو سروں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلا کیں۔

"باید دانست که این حکم مخصوص باولیائے آن وقت است اولیائے ماتقدم وماتا خر ازین حکم خارجاند"(۱۵)

جبکہ فاضل بریلوی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجت اور اپنی تحقیق کا وجہ سے اس ارشاد کو اولیا نے وقت تک محدود نہیں سیجھے 'اوریاد رہے کہ اگر کوئی محقی مخلص اپنی تحقیق و اخلاص کی بنیاد پر کسی بزرگ کے قول کو خطاد لفزش پر بہنی کمہ دے تو اسے گتافی نہیں کمنا چاہیے 'آفر حضرت مجدد علیہ رحمہ نے بھی تو بعض بزرگ حضرات 'مثلاً جنید و باین کمنا چاہیے 'آفر حضرت مود علیہ رحمہ نے بھی رضی اللہ عنم کی تمام تر عظمتوں کو سلمیم کرتے ہوئے ان کی بعض باقوں کو ''سکریہ '' قرار دیا ہے 'بلکہ بعض حضرات صحابہ علیم سلم کرتے ہوئے ان کی بعض باقوں کو ''سکریہ ''قرار دیا ہے 'بلکہ بعض حضرات صحابہ علیم طاور ہوا ہے 'بلکہ بعض حضرات محابہ علیم کرتے ہوئے ان کی بعض باقوں کو ''سکریہ ''قرار دیا ہے کہ ان سے خطائے اجتمادی کا طبور ہوا ہے 'کیا اس عقید ہے کی بناء پر ان تمام علائے اہل سنت 'با تقید کا نشانہ بنایا جائے گا؟ نیز قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زلت (جس کی جمع زلل ہے) کا لفظ استعال کیا ہے اس کو کیا کما جائے گا؟ چلو معترضین کے نزدیک اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحم 'امام ربانی قدس سرہ کو پیند نہیں کرتے 'تو کیاوہ شخ عبد الحق می حدث دہلوی کو بھی پند الرحم 'امام ربانی قدس سرہ کو پیند نہیں کرتے 'تو کیاوہ شخ عبد الحق میں خوث اعظم رضی نہیں کرتے 'کو نکہ شخ دہلوی کو بھی پند

اللہ عنہ کا ذکورہ ارشاد "اولیائے وقت" کے ساتھ مخصوص لکھا ہے اور شخ الثیوخ سروردی علیہ الرحمہ کو گراہ کہتے ہوں گے جننوں نے اس ارشاد کو کلمات سکریہ کما ہے ؟ (۱۲)

سب جانتے ہیں کہ شخ دہلوی اور جناب سرور دی جیسے بزرگوں کو اعلی حضرت بریاوی علیہ الرحمہ نے بڑے القاب واکرام سے یاد کیاہے 'تو یمی کمناپڑے گاکہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کے نزدیک شخ دہلوی 'جناب سرور دی جیسے بزرگ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کو اولیائے وقت تک مخصوص کرکے گراہ نہیں ہوئے 'ان سے فکری لفزش ہو گئے۔ اس طرح امام ربانی گراہ نہیں ہوئے (نہ ان کو اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ نے گراہ کہا) بس ان سے بھی فکری لفزش ہو گئی اور لفزش عنادی وجہ نہیں تھی " اجتمادی وجہ سے تھی۔ اتنی معمولی ہی بات پر اشخاد وانقاق جیسی ایم ضرورت کو پارہ پارہ کرنا کہاں کا انسان ہے '

## ضروري كزارش.

میرے زدیک بیر اختلاف لفظی کے سوا پچھے نہیں 'کونکہ جو حضرات مخلص اس ار شاد کو اولیائے متفد مین کے حق میں ار شاد کو اولیائے متفد مین کے حق میں کسے جائز ہو سکتا ہے 'جن میں صحابہ کرام اور خلفائے اربعہ بھی شامل ہیں جن کی نفیلت احادیث سے تمام اولیاء اللہ پر خابت ہے اور اولیائے متاخرین میں بھی کیے جائز ہو سکتا ہے جن میں حضرت میدی علیہ السلام شامل ہیں 'اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیے اولوالعزم نبی ہیں حضرت میدی علیہ السلام شامل ہیں 'اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیے اولوالعزم نبی ہیں۔ گویا ان کے نزدیک "صحابہ کرام 'خلفائے اربعہ 'امام ممدی اور حضرت عیسیٰ جیسے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک "صحابہ کرام 'خلفائے اربعہ 'امام ممدی اور حضرت عیسیٰ جیسے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک "صحابہ کرام 'خلفائے اربعہ 'امام ممدی اور حضرت عیسیٰ جیسے

افراد جلیلہ کو مشتیٰ کر دیا جائے تو اس ار شاد کو علی العموم مانے میں کوئی قباحت نہیں 'امام ربانی مجد د الف ثانی قد س سرہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیض عام کے قائل ہیں اور "مجد د الف ٹائی "کو بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ٹائب قرار دیتے ہیں (۱۷) بلکہ ''افلت شموس اللولین "کے ضمن میں امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے وصال سے لیکہ ''افلت شموس اللولین "کے ضمن میں امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے وصال سے لیے کر تا قیامت آپ کو فیض سال شام کرتے ہیں (۱۸) اور ہالکل بھی اعلی حضرت بر بلوئ علیہ الرحمہ کا مسلک ہے اس ارشاد کو صحابہ کرام ' فلفائے اربعہ امام مہدی اور حضرت عیسی جیسے افراد بدیا۔ اس ارشاد کو صحابہ کرام ' فلفائے اربعہ امام مہدی اور حضرت عیسی جیسے افراد بدیا۔ اس ارشاد کو صحابہ کرام ' فلفائے اربعہ امام مہدی اور حضرت عیسی جیسے افراد بدیا۔ اس آگے قادری منزل ہے یا غوث

"سید جیر ہرد ہرت مولاتیرا" کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں

على وزان قون رضى الله عنه قدمى هذه على رقبة كلولى والمعنى اطلاق لتفضيل الامن حُسَّ بدليل كما حققنا في المحير المعظم شرح مدحيتنا الاكسير الإعظم (٢٠)

البت ہواکہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ بھی صحابہ کرام ' خلفائے اربعہ اہم مدی رضی اللہ عنم اور حضرت علیلی علیہ السلام جیسے افراد جلیلہ کواس ارشاد مطلقہ ہے مشکل قرار دیتے ہیں' اس لیے کہ اس کا مقام افن قطعی نے فاص کردیا ہے ' یہ تھا اختلاف لفظی جس کو خوا یہ مخواہ ہوا دے کر بزرگون کے بارے ہیں افسوس ناک رویہ اپنایا جارہا ہے۔ میری ایسے حضرات سے گزارش ہے کہ ان موضوعات پہ سر کھیا نے کی بجائے ایسی تحقیق کی جائے جس سے ملت اسلامیہ میں راہ اتفاق ہموا رہو ۔ کیونکہ ۔ تو یرائے وصل کردن آمدی تو یرائے وصل کردن آمدی

#### Marfat.com

اب ورق الشے اور امام ربانی مجد دالف ثانی اور اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہا کی اقد اروا فکار میں جیرت انگیزموا نقت و مماثلت دیکھ کرایمان بازہ سیجے۔

## تعليقات وحواشي

ا- مكتوب ١١ و فتراول

۲- صراط منتقیم فارس سس

. ١٦ ألا عضام سانو مبر ١٩٥٩ء

۰ ۲۰ تجدید داخیائے دین ص ۸۸

۵- بقت روزه تنظیم الل حدیث نومبر۱۹۵۹ وس

۲- تعلیمات مجدوبیه ص

الحربين ص ٢٧ مطيوعد لا بور

٨- كنوبات المام احدد ضاص ١٠٩٠

٩- نقى القى (رسائل نور) ص ٥٢ مطبوعدلا يور

۱۰ اس رسالہ کانام غالبا النائب التهائی فی مناقب مجد والف ثانی ہے 'اس رسالے کا نام اعلیٰ حضرت کی مشہور کتاب الامن و العلی مطبوعہ بریلی شریف کے بیک ٹائٹل پہ چھیا ہے۔ کاش کوئی محقق اس رسالے کو تلاش کرکے چھاپ دے تو غلط فنمیوں کا ازالہ ہو سکتا

اا۔ الدر تمنین فی توضیح الاربعین ص۵۰ انا۸۰ ا(ملحسا) مطبوعہ فیصل آباد

١١٠ ايضاص١١٠

١١٠ مدائق بخشش ص ٢٩ مطبوعه لا بهور.

مطبوعه موی زئی شریف

غانه مكتوب ١٢٣ وفترسوم

٨١١ الضاً

19- حدائق بخشش ص ١٥دوم

٢٠- الصاص ١١٠

# اقدار شرک

ان دو نجات دہندوں کے احوال و آثار میں خاص مما اللہ باتی جاتی ہے۔ ہم اِس اب میں اپنی جاتی ہیں۔ مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں جو ان دونوں حضرات میں پائی جاتی ہیں۔ علمی خاندان سے نبیت :۔ امام ربانی سید نامجدد الف خانی رضی اللہ عنہ 'کا تعلق اللہ بائد پایہ علمی و قاری خاندان کے ساتھ تھا جو بلاشبہ صدیوں سے اپنے علم و قار کے انوار سے دنیائے اسلام کو مستیر کر رہا تھا۔ آپ کے والد ماجد مخدوم ملت حضرت خواجہ عبداللحد سرہندی (متونی عندا بھ/۱۹۵۹ء) اپنے دور کے جلیل حضرت خواجہ عبداللحد سرہندی (متونی عندا بھ/۱۹۵۹ء) اپنے دور کے جلیل مات دیں اور فیم الحال صوئی نے صاحب "ذیدة المقامات" شیخ مجمد ہاشم کئی

"ورآگای از اسرار ارباب توحید وجود مرتبه علیا داشت ودر عل دقائق شخ کی الدین العربی قدس سره الانوار از فرط علم وغلبه حال پدطولی برمشرب اوبود "دی آپ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ رکن الدین علیہ الرحمہ متوفی ۹۵۳، ه /۱۵۵۵ء) سے فیض حاصل کیا "آپ حضرت خواجہ کے اجل خلفائے کرام میں شامل خفے "آپ نے بہت می تصانیف رقم فرمائیں اور تصوف میں لکھے گئے بعض رسائل کنوزالحقائق "امرار الشہدو غیرہ مشہور ہوئے۔

علاوہ ازیں حضرت مجدد الف ٹائی رضی اللہ عنہ 'کے تمام اجداد کرام کا شار اینے دور کی ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے حضرت محمد فضل اللہ . فاردتی علید الرحمد (متوفی ۱۲۳۸ مطروری کی کتاب "عمدة المقامات" کا مطالعہ ضروری ہے۔

ای طرح امام ایل سنت مولانا احمد رضاخان برطوی قدس سره کاخاندان بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ (متونی ۱۲۹۲هم/۱۲۹۰ه) اور جدامجد مولانا رضاعلی خان علیہ الرحمہ (متونی ۱۲۸۲هم) اور جدامجد مولانا رضاعلی خان علیہ الرحمہ (متونی ۱۲۸۲هم) ایخ وقت کے تیجرعلائے وین میں مانے جاتے تھے کمک العلماء مولانا ظفرالدین رضوی آپ کے جدامجد علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"مولانا رضاعلی خانصاحب ۱۲۲۳ بیس پیدا ہوئے اور شر ٹونک میں مولوی خلیل الرحمٰن صاحب مرحوم ومخفور سے علوم عربیہ حاصل کیے ۲۳ سال کی عمر میں ۱۲۳۷ ہے کو سند قراغ حاصل کر سے مشار الیہ اماثل واقران ومشہور اطراف وزمان موسے مخصوصا ملم وتقروتصوف میں کامل مہمارت حاصل قرمائی " وسما

اس طرح آپ کے والد گرای حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ کے بارے میں رسالہ میارکہ جوا ہرالیان فی اسرار الارکان" مرتبہ فاضل بریلوی میں درج ہے۔ "جناب فضائل ماب آج العلماء راس الفقاء حامی سنت ماحی برعت ' بقیتہ الملف حجتہ الحلف رضی اللہ عنہ رہے جمزید کھتے ہیں۔

الم الم الله وقت انظار وصدت افكار فهم صائب ورائ فاقب حضرت حق جل وعلا في النبيل عطا فرمائي ان ديار وامصار بين اس كي نظير نظرند آئي فراست صادقه كي يه حالت فقي كه جس معامله بين يجه فرمايا وبي ظهور بين آيا عقل معاش ومعاد دونون كا بروجه كمال اجتماع بهت كم سنا يهان آئهون سے ديكھا و ----فضا كل جليله وخصا كل جيله كا حال وبي جانتا ہے جس نے اس جناب كي بركت صحبت فضا كل جليله وخصا كل جميله كا حال وبي جانتا ہے جس نے اس جناب كي بركت صحبت شرف يايا ہو۔

ایں نہ بحرایست کہ درکوزہ تحریر آید (م)

آپ نے بری شخفی کتابیں تحریر فرمائیں' جن کے حوالہ جات اطخفرت

برطوی علیہ الرحمہ نے اپنی تصانف قاہرہ میں مخلف مقامات پر نقل کیے ہیں۔
ماہ ولادت وماہ وصال ۔۔ امام ربانی سیدنا مجدد الف ٹانی رضی اللہ عنہ' ۱۲

شوال المكرم ا ٩٤ ه شب جمعت المبارك ميں پيدا ہوئے آپ كے بارے ميں آپ كے والد گرای نے بجيب خواب ديكھا جس كى تعبير حضرت شاہ كمال كتھيلى عليہ الرحمہ (متونى ١٩٨ هـ) نے بيان فرمائى وكد آپ كے بال ايك ايما فرزند ہوگا جس كى بركت سے ظلمت كفروالحاد اور بدعت دور ہوگئ بيہ فرزند برے شمنشاہوں كى بركت سے ظلمت كفروالحاد اور بدعت دور ہوگئ بيہ فرزند برے برے شمنشاہوں كو نيجا دكھائے گا نيز ايك مرتبہ آپ كى والدہ ماجدہ سے فرمایا

اس بچے کی عمر دراز ہو گی' نیہ عارف کامل ہو گا اور ہماڑے تنہمارے جیسے اس کے دامن فیض ہے وابستہ ہوں گے (ے)

آب کا وصال ۲۹ صفر الخطفر ۱۳۳۰ ه مروز دوشنید کو بروا - عمر مبارک حضور صلی الله علیه و سلم کے من وصال سے متجاوز ند تھی (۸) آپ نے اپنے وصال کی سلے بی خبردے دی تھی (۹)

ان امور میں اعلم من ترینوی قدس سرہ کی آپ کے ساتھ کمال مماثلت ہے۔ مولانا ظفر الدین رضوی لکھتے ہیں۔

"مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی سلمه الله نتمالی نے وس ۱۰ ماہ دہم لیتی شوال بروز شنبه ۱۲ مراء مور دنیا میں قدم رکھا آپ کے جدا مجد قدس سرء العزیز نے عقیقہ کے دن ایک، خواب بخوشگوار دیکھا جس کی تعبیریہ بھی کہ یہ فرزند فاصل دعارف ہوگا" (۱۰)

آپ کا وصال ۲۵ صفر المنطفر ۱۳۳۰ه کو بوا (۱۱) وفات سے کئی ماہ بیشتر اپنی آریخ وفات لکھ دی (۱۲)

حضرت امام ربائی رضی الله عنه کا مال وصال آیه مبارکه الا ان اولیاالله لا خوف علیهم ولا هم به حزنون (۱۳۴۱ه) سه اور امام ایل سنت املینی قرآن باک کی ایک آیه مبارکه و مطاف علیهم بانیه من فضته والواب (۱۳۴۰ه) سه افذ بو آب اسلم گرامی :- حضرت امام ربائی رضی الله عنه کا اسم گرامی احمد به المحضرت بریایی قدی مره کا اسم گرامی احمد به المحضرت بریایی قدی مره کا اسم گرامی احمد به بریایی مردی احمد بریایی قدی مره کا اسم گرامی احمد بریایی احمد بریایی در ساله کا اسم گرامی احمد بریایی احمد بریایی در ساله کرامی در ساله کرامی بریایی در ساله کرامی در ساله کرامی در ساله کرامی بریایی در ساله کرامی در ساله کر

اور امام احر رضا خال بریلوی کے نامول سے محفوظ کیا۔
سلاسل اربعہ کے فیوضات ۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کو سلاسل
اربعہ نقشندیہ ، قادریہ چشتیہ "سروردیہ کے کمالات وفیوضات عاصل سے - خصوصی
طوردی سلملہ نقشندیہ کے فروغ کے لیے کوشاں دہے لیکن دو سرے سلموں کا
درس بھی ویتے ہے۔ مولانا قاضی عالم الدین صاحب مترجم "دکمتوبات مجدد الف

"جیع مشائخ عظام نے اپ فیض اور نبین آپ میں القا فرمائیں آپ نے سب کو اپنے طریق میں احراما" شامل کیا اور ان کو اپنی نبیت خاصہ سے جو جناب باری تعالی ہے بو ساطت رسالت آب آپ کو خصوصیت سے عظا ہوئے تھے مدری فرمایا کی "طریقہ مجدوریہ" تمام امت کے اولیا کے سلسوں کو جامع ہے اور اس طریق کے سالموں کو جر ایک سلسلہ کے اولیا کا فیض حاصل ہو آ ہے اور سب سلسوں کے مشائخ کی عزایت اس کے شامل حال ہوتی تھی 'چنانچہ قیوم اربعہ جملہ سلسوں کے مشائخ کی عزایت اس کے شامل حال ہوتی تھی 'چنانچہ قیوم اربعہ جملہ سلسوں میں مرید فرماتے تھے گر بعد آپ کے بلحاظ اتباع شرع شریف سوائے نشخبند یہ قادریہ طریقوں کے دو سرے طرق میں مرید کرنے کی ممانعت ہو گئی۔ (۱۲) سلسلہ قادریہ کے ساتھ بھی آپ کا گرا تعلق تھا۔ حضور غوث الدغیاث سیدنا عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عد، کی تو جمات وعنایات کے سراوار شے اور ان کی تعلیمات کو عام فرماتے تھے۔

ای طرح اطخرت بربلوی قدس سره کو بھی سلاسل اربعہ میں ظافت واجازت حاصل تھی۔ آپ اگرچہ سلسلہ قادریہ سے قصوصی لگاؤ رکھے گر نقشندیہ چشتہ اور سروردیہ سے بھی علمی اور روحانی وابطی تھی (۱۲)۔ آپ نے مضور فانواوہ ولی اللی سے علمی وروحانی فیض حاصل کیا عیما کہ حدیث مصافحہ کی اساد سے ابت ہے۔ خود فرماتے ہیں لہ عندشی خاالسعید الاحل رضی اللّه عنه طریقان احد هما می جهد الشیخ المحقق مولانا الشیخ عبدالحق المحقق مولانا الشیخ عبدالحق المحقق مولانا الشیخ عبدالحق المحقق مولانا الشیخ عبدالحق المحدث الدهلوی والاحری من جهده الشاہ عبدالعور

الدهلوى غفرلهما المولكي القوى (١٥)

ایک سند حدیث یل حضرت شاہ عبدالعزیز مجدث دہلوی کو اعلم المحدثین اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو "ذی الفضل والجاہ" لکھا ہے اور دونوں بزرگوں کے اساء گرای کے ساتھ "رحتہ اللہ تعالی علیہ" رقم کیا ہے۔ (۱۹۹) جو ٹابت کرتا ہے کرآپ ان حضرات کو اپنے سلسلہ اساتذہ میں شامل کرتے تھے۔ اس طرح سند مصافحہ میں بھی ان دونوں بزرگوں کا ذکر کیا۔ طاہر ہے یہ دونوں بزرگ سلسلہ نقشہندیہ مجدویہ سے تعلق رکھتے تھے۔ الندا المحضرت بریلوی قدس سرہ ان کے نقشان سے توسل وتقد ت حضرت اہم رہائی مجدو الف ٹائی رضی اللہ عنہ "کے فیضان سے توسل وتقد ت حضرت اہم رہائی مجدو الف ٹائی رضی اللہ عنہ "کے فیضان سے کسی سرشار ہوتے رہے۔ سلاسل اربعہ کے علاوہ حضرت مجدد کو سترہ اور المحضرت کی سرشار ہوتے رہے۔ سلاسل اربعہ کے علاوہ حضرت مجدد کو سترہ اور المحضرت کو تیرہ سلسلوں کا فیض حاصل تھا۔

قهم قرآن :- حضرت امام ربانی رضی الله عنه کو قرآن تکیم کا گرا درک تھا۔ یمال تک که حروف مقطعات اور متشابهات کا علم بھی حاصل تھا۔ فرماتے ہیں۔

"الله تعالى في محض الب فضل سے ان منظامات كى آويلات من سے ايك شمه مجھ نقير پر ظاہر فرمايا اور اس بحر محيط كى ايك شراس مسكين كى زمين استعداد ميں كشادہ فرما دى (١٤) اكبرى دور كے مشہور دا نشور اور اديب ملافيضى في جب تغير سواطع الالهام ككفنى شروع كى تو بعض مقامات پر آب سے مددلى۔

ایک دن حضرت مخدوم زادہ مجر معصوم رحمہ النیوم نے اصرار کیا کہ اسرار مقطعات سے پردہ بٹایا جائے۔ آپ نے صرف ح ف ق سے پردہ ہٹایا تو ہوش اؤ گئے (۱۸) علاوہ ازیں آیات محکمات سے جو استدلال فرمایا اس کے نمونے محتوبات شریفہ اور دیگر تصانیف منیفہ میں جا بجا دیکھنے کو طبتے ہیں اور آپ کے تذہر الآگر پہ شاہد ہیں۔ ای طرح فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے قرآن محکم کی روح کو پیش کیا۔ آپ کے ترجمہ قرآن کی اردو تراجم ہیں واقعی کوئی مثال نہیں۔ آپ کے اندازہ ترجمانی سے فکر قرآن موتول کی طرح جملکا ہوا و کھائی دیتا ہے۔ آپ حروف مقطعات کو جمال مصطفے کے مختلف بہلوؤں کی تصویر سجھتے ہیں۔ یہ شعرد کھینے۔ مقطعات کو جمال مصطفے کے مختلف بہلوؤں کی تصویر سجھتے ہیں۔ یہ شعرد کھینے۔

ک گیو، وطن کی ایرو ایکھیں ع، ص ک ح می ع من ان کا ہے چرو نور کا

حفظ قرآن : معرت امام بربانی رضی الله عنه و حفظ قرآن کی دولت شاہی قلعه گوالیار میں عالم اسیری کے دوران حاصل کی - فرماتے ہیں-

ووسری بات که قرآن پاک "سوره عنگبوت" تک ختم ہو گیا ہے" رات کو جب اس مجلس سے واپس آنا ہوں تو تراوی میں مشغول ہو جا آ ہوں۔ حفظ کی بیہ دولت عظمیٰ اس پریشانی میں حاصل ہوئی جو جان جمعیت تھی الحمد لللہ اولا" واخرا"

(19)

ا علی در بعد قرآن حکیم حفظ کیا تھا۔ قرماتے ہیں۔ کافی در بعد قرآن حکیم حفظ کیا تھا۔ قرماتے ہیں۔

الانکہ میں اس لقب کا اہل شین تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام باک کا کوئی رکھ ایل شین تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام باک کا کوئی رکوع ایک بار پڑھ کر جھے سا دیت و وہارہ جھے سے من لیتے۔ ہیں ایک بر تیب ذہمن نشین کر لیتا ہے۔ (۲۰) پھر آپ نے رمضان المبارک کے و نوں میں بر تیب ذہمن نشین کر لیتا ہے۔ (۲۰) پھر آپ نے رمضان المبارک کے و نوں میں بی سارا قرآن حفظ کر لیا۔ قرماتے ہیں او بھر اللہ میں نے کلام باکر تیب بوشش یاد کر لیا اور یہ اس لیے کہ ان بردگان خدا کا کہنا غلط نہ ٹابت ہو "(۲۱)

الله اكبر! معلوم موتا ہے كہ بير دنون بزرگ زيروست قوت حافظہ اور بے مثال فات وليانت وليانت كالك عقب ذلك فضل الله يو تيه من يشاء (

علم حدیث :- حضرت امام ربانی رضی الله عند" نے بیشتر علوم معقول و منقول اپنے والد گرامی سے حاصل کیے۔ تغییروحدیث کاعلم حضرت قاضی بملول بدخشی اور حضرت مولانا لیقوب کشمیری علیما الرحمہ سے پڑھا۔ آپ کو حدیث وسنت کا گرا مطالعہ تھا۔ آپ نے عقائد اہل سنت اور احوال صوفیائے ملت کو حدیث کی روشتی مطالعہ تھا۔ آپ نے عقائد اہل سنت اور احوال صوفیائے ملت کو حدیث کی روشتی میں اینا مقام خود بیان فرماتے ہیں۔

" دون محسوس ہو تا ہے جسے مجھے طبقہ محدثین میں داخل کر لیا گیا ہے اور دونا ہے جسے مجھے طبقہ محدثین میں داخل کر لیا گیا ہے (۲۲)

ا علحفرت برماوی قدس مره " نے بھی ودتمام دینیات کی میکیل اینے والد ماجد مرمائی" (۴۳)

علم حدیث میں آپ کا پایہ بہت بلند تھا۔ پٹنے کیلین احمد خیاری المدنی نے علم حدیث میں آپ کے تبحر کو سراجتے ہوئے لکھا ہے۔

"وهو امام المحدثين (وه محدثين كم امام بي)- (٢٣) مقام اجتماد "- فقه وكلام بين حضرت امام رباني رضى الله عنه كو مفرد مقام عاصل تفا- خواجه محمد باشم كشى فرماتے بين-

" حضرت مجدد کو مسائل فقہ بورے طور پر مستضریحے اور اصول فقہ میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے ہے۔ (۲۵)

علم كلام مين تو آپ كو مجتدانه يصيرت و قراست ميسر تقي- آپ خود فرات

یں۔
"جھے توسط حال ایک رات جناب پیٹیبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ تم علم کے فرایا کہ تم علم کے فرایا کہ تم علم کلامیہ ہیں میری رائے تم علم کلامیہ ہیں میری رائے خاص اور میراعلم مخصوص ہے۔ (۲۲)

یہ حقیقت ہے کہ آپ نے جس طرح فقی و کلای مسائل و معارف میں اپنی جلالت علم و فقل کا لوم امنوایا ہے وہ آپ کا بی حصہ ہے۔ آپ کے پیرو مرشد حفزت خوا بہ محد باتی باللہ رضی اللہ عنہ 'نے آپ کے علم و فقل کا یوں اظہار قربایا ہے۔

" فیخ احمد نام مردے است ور سرہند کیئر العلم و قوی العل روزے چند فقیر با شت و بر فاست کر ' گائب روزگار و او قات او مشاہدہ کروہ بہ آل می نماید کہ چرا نے شود کہ عالم ما از وسے روش کروند (۲۷)

ای طرح حضرت مجدو کے دور مسعود سے لے کر آج تک علائے عرب و مجم

آپ کی مدح و نتا میں رطب اللمان ہیں۔ مثلاً مولانا آزاد بلکرامی فرماتے ہیں۔
"برستا باول جس کے چھیٹے عرب وعجم پر چھا گئے 'پنیکٹا سورج جس کا نور
مشرق وغرب میں پھیل گیا۔ ظاہر وباطنی علوم کا جامع اور پوشیدہ خزانوں کا مال "۔
(۲۸)

شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ کے علم و فکر سے از حد متاثر سے مضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ کے علم و فکر سے از حد متاثر سے مضرت علامہ نے اپنے ایک خطبہ یورپ میں آپ کو "سلوک وعرفان کا مجتزر اعظم" قرار دیا ہے۔ (۲۹)

ا طخفرست ماضلی بربلوی قدس سره ' بھی زبردست نقید اور عظیم منظم ہے '
آپ کا بارہ جلدوں میں مجموعہ '' فاوی العطایا النبویہ'' فقہ اسلامی کا انسائیکو بیزیا
ہے۔ آپ نے متعدد کتب فقہ و تغییر پر اپنی تعلیقات وحواثی رقم فرما کر اپنی مجتدانہ صلاحیتوں سے دنیائے علم وفضل کو متاثر کیا ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ فرمائے ہیں۔

"وه ب حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھ ، فقبی بھیرت بین ان کا مقام بست بلند تھا۔ ان کے فاوی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلی اجتمادی صلاحیتوں سے بسرہ ور تھے اور پاک وہند کے لیے زابعہ روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین بی ان جیسا طباع اور ذبین فقیہ بشکل طے گا" مردوستان کے اس دور متاخرین بی ان جیسا طباع اور ذبین فقیہ بشکل طے گا"

"حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی لکھے اور علائے حرمین شریفین کے تو ان کے جواب بھی تحریر کیے متون فقہ اور اختلائی مسائل پر ان کی جمد گیر معلومات مرعت تحریر اور ذبانت کو دکھے کر سب کے سب جران وششدر رہ گئے۔ (۱۳)

مولانا غلام رسول رضوي لكصة بير\_

"بیات بلا خوف تردو کی جاستی ہے کہ اسلخفرت فاضل بریاوی کی مخصیت

اجتمادی شان کی حال تھی اور جس مخص نے اطخرت فاضل برماوی کی فقہی تحقیقات کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے اس کے لیے یہ کوئی نظری مسئلہ نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ اطخرت عظیم البرکت رحمتہ اللہ علیہ اگرچہ جہند فی شرح یا مجتمد مطلق تو نہیں ہیں لیکن آپ کی تحریروں میں سے اجتماد کا رنگ چھلکا ہے اور آپ کی تقریروں سے استنباط کی ممک آتی ہے " (۳۲)

مقام تجدید الله حضرت امام ربانی رضی الله عنه 'کے مجدد ہونے پر اجماع امت ہے کہ حوالیات کی ضرورت نہیں۔ اہل تشیع کے علاوہ جملہ مکاتب فکر نے آپ کی مجدد انہ عظمتوں کو تشلیم کیا ہے اور آپ کے قول وفعل کی صحت وثقابت کا اقرار کیا ہے۔ تمام مفکرین و محققین 'صوفیہ و مشکلین آپ کی بارگاہ میں حضرت علامہ اقبال کی طرح خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں واقعی!

"وه مند می سرمایی طبت کا تکریان" سے-

ا ملفرت بربلوی قدس سرہ ' بھی مقام تجدید بین اس شان سے فائز المرام سے کہ کوئی مضف مزاج آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ جب حربین شریفین میں حاضر بوئ و دہاں کے جید علائے کرام نے آپ کی ازحد قدر منزلت کی اور آپ کو چودھویں صدی جری کا مجدد قرار دیا۔ حضرت الشیخ موئ علی شامی از حری مدنی فرائے ہیں۔
فرمائے ہیں۔

"امام الائمه المجدد لهذه الامته امر دينها المويد لنور قلوبها ويقينها الشيخ احمد رضا خان بلغيه الله في الدارين القبول والرضوان (٣٣)

خداکی منم 'اگر نگاہوں یہ بعض وعناد کی تاریک پی نہ بندھی ہو تو آپ کے بعثال کارہائے نمایاں آپ کے مجدو برحق ہونے پہر جبت قطعی نظر آتے ہیں۔
عالمگیر پذیرائی ۔ حضرت امام رمانی رضی اللہ عند 'کا فیضان ولایت 'اکرام مائی بندوستان تک محدود نہیں 'تمام بلاد اسلامیہ میں آفاب نیموز کی تابناک ہدایت ' ہندوستان تک محدود نہیں 'تمام بلاد اسلامیہ میں آفاب نیموز کی تابناک

کرنوں کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ دراصل بیہ ان کلمات طیبہ کی برکتوں کا ظہور ہے جو آپ کے مرشد ارشد حضرت باقی باللہ رضی اللہ عنہ 'کی زبان حق ترجمان سے ادا موسے تھے کہ

"میال نیخ احمر آفاب است که مثل ماہزاران ستارگال در ضمن ایٹال می است واز کمل اولیائے متقدمین خال خامے مثل ایٹان گزشتہ باشند (۳۴)

آپ کو حیات ظاہری منس دورت پٹریائی ملی۔ آپ براور حقیقی حضرت بیخ مودود کے نام ایک مکتوب کرامی میں قرماتے ہیں۔

"اب بھائی! لوگوں کا تو بیہ حال ہے کہ دور دور سے چیونٹیوں اور نڈیوں کی طرح یمانی اور نڈیوں کی طرح یمان آرہے ہیں اور تم ایٹ گھر کی دولت کی قدر وقیت نہ جانے ہوئے کھری دولت کی قدر وقیت نہ جانے ہوئے کھری دنیا کی طلب میں شوق وذوق کے ساتھ دوڑ رہے ہو۔ (۱۳۵)

آپ کے علم ومعارف کو آپ کے خلفائے کیار نے دنیا کے کوئے ہیں پہنچایا۔ حضرت قیوم ٹائی سیدنا محمد معصوم عروۃ الو تقعی رضی اللہ عنہ " نے نو فیضان محدد سے سارے جمان کو معمور کر دیا۔ تاریخ مرات العالم اور جمال نما میں یوں لکھا

ور مشیعت کی مند پر کوئی ایبا فخص آب تک نمیں بیٹا جیبا کہ شخ محد معصوم مرمدی جمان کے تمام اطراف وجوانب کے باوشاہ علاء مشائخ چھوٹ برنے وضع و شریف مشرق سے مغرب اور جنوب سے شال تک کے حضرت کے مرید موسے یاد رہے کہ خانان توران و ترکتان والیان دشت قبحاق دید خشان فرا نروایان ختا و خرامان تخت نشیان کاشغر وطیرستان عاکمان قستان و کرجستھاں مربد سے سب آپ کے دیدار کے لیے مربد شریف میں خیمہ زن ہوئے ایبا اجماع مربد میں جیمہ دن ہوئے ایبا اجماع

حضرت شاہ احمد سعید دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ

"آپ کے دست مبارک پر نولاکھ افراد نے بیعت کی اور آپ کے خلفا تقریباً سات ہزار تھے۔ (۳۷)

Marfat.com

بعدہ سلملہ عالیہ مجدوبہ وسیع سے وسیع تر ہو تا جلا گیا علامہ اقبال علیہ ارحمہ قرماتے ہیں۔

''بیدل کے کلام میں خصوصیت کے ساتھ حرکت پر زور ہے۔ نقشیندگی سلسلے
اور حضرت مجدد الف ٹانی سے بیدل کی عقیدت کی بنیاد بھی کی ہے۔ نقشیندی
ملک حرکت اور رجامیت پر بنی ہے ۔۔۔۔۔ ہندوستان سے باہر افغانستان بخارا'
ملک حرکت اور رجامیت پر بنی ہے ۔۔۔۔۔ ہندوستان سے باہر افغانستان بخارا'
مرک وغیرہ میں نقشیندی مسلک کا زور ہے (۳۸)

محقق العصر ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد مظہری مشرق ومغرب کے محققین کی آراء و ہاٹرات رقم کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

" آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت مجدد الف ٹائی کا ذکر کمال کمال منیں انگشان میں آپ کا ذکر ' افغانستان میں آپ کا ذکر ' افغانستان میں آپ کا ذکر ' افغانستان میں آپ کا ذکر ' المریکہ میں آپ کا ذکر ' ماریکہ میں آپ کا ذکر ' معرمیں آپ کا ذکر ' معامیں آپ کا ذکر اور پاکستان اور مندوستان کی فضائمیں تو نہ معلوم کب سے کا ذکر سے کوئے رہی ہیں (۳۹)

یل میں سے میں۔ ان میں علماء صلحاء اتقیاء سب ہی ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ شمر کے گئی کوچوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور کوئی بھی ان کو مؤکر نہیں دیکھا 'کیا ' فلا کو مؤکر نہیں دیکھا 'کیا ' فلا اور برزگ جوق ور جوق چلے لیکن "فاضل برطوی "کی طرف یہاں کے سب ہی علما اور برزگ جوق ور جوق چلے آرے ہیں اور ان کی تعظیم میں بھر تجیل کوشاں ہیں ' یہ اللہ تعالی کا فضل خاص ہے میا ہتا ہے عطا فرما تا ہے "۔ (۱۰۴)

"ا ملحمت کی ذات کی تعارف کی مختاج شیں "وہ تو آفاب شریعت ماہتاب طریقت ہیں ' دنیا کا کونما خطہ اور مقام ہے جو آپ کی علمی ضوفشا تیول سے محروم رہا ہو ۔۔۔۔۔۔ ہندوستان تو ہندوستان "علمائے مکہ ومدینہ زادھا اللہ تعالی شرفا " تعظیما" روم وشام "مصرو یمن سب ہی کو آپ کے علم وفضل کا مداح بایا " (۱۲) موجودہ دور میں رضویات پر سیر حاصل کام ہوا ہے۔ اغیار کے بھیاا۔۔

موجودہ دور میں رصوبات پر حیر عامل عام ہوا ہے۔ احیار سے بھیا۔۔
ہوئے اندھرے جھٹ گئے ہیں اور بر بلی کا جاند بورے کرو فرے آسان شهرت پر چک دہا ہے۔ برصغیری کیا براعظم ایٹا امریکہ 'افریقنہ 'یورپ سب نفمات رضا ہے۔ پر صغیری کیا 'براعظم ایٹا امریکہ 'افریقنہ 'یورپ سب نفمات رضا ہے۔ گونج آئے ہیں۔

اولاد صالحہ :- حضرت امام ربائی رضی اللہ عند کی ساری اولاد علم وعرفان کی دولت سے مالا مال تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عند ' فرمائے ہیں دولت سے مالا مال تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عند ' فرمائے ہیں ' فرزندان آل شخ کہ اطفال اسرار اللی اند بالجملہ شجرہ طبیبہ انانبته اللہ نبا آ حنا" (۳۲)

آپ کے شزادگان گرامی خواجہ محمہ صادق خواجہ محمہ سعید اور ذیب مند فلانت خواجہ محمد معصوم رحمتہ اللہ ملیم بدی شان وشوکت قدر ومنزلت کے حامل سے۔ ای طرح فانوادہ مجردیہ کے دو سرے حضرات جن میں خواجہ محمد فرخ خواجہ محمد عبی 'خواجہ محمد اللہ کی نشانیاں محمد عبی 'خواجہ محمد اللہ کی نشانیاں سے۔ خود حضرت آمام ربائی رضی اللہ عنہ نے ان سب کا ذکر برے اچھے انداز میں فران میں کا ذکر برے اچھے انداز میں فران سے۔ آگے چل کر حضرت خواجہ نششیند 'خواجہ محمد ذہیر سرمندی اور فانوادہ محمد دو سرے فرزند شریعت و طریعت کی اشاعت میں سرگرم رہے۔

ا ملحفرت بریلوی قدس مرہ کی اولاد بھی اپنے معاصرین بیس متاز نظر آتی ہے اور علم وفضل بیں ایکنے والد بزرگوار کی مظر دکھائی دیتی ہے۔ حضرت جمتہ الاسلام مولانا حامد رضا خان اور مفتی اعظم بند مولانا مصطفے رضا خان رحمتہ اللہ علیما کے دسترخوان علم وفضل کا آیک ذہانہ ریزہ ٹرار رہا ہے۔ یہ دونوں حضرات فیض رضا کے وارث بیں اور فیض رضا کی دنیا کے گوشے کوشے بیں تقسیم کرنے والے

ال- ا

فلفائے کیار ۔ آرخ شاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کی ہے اپ دین کاکام لینا چاہتا ہے تو اس کے اردگرد وفادار ساتھوں کی ایک جماعت پیدا کر دیتا ہے ' یہ جماعت بیدا کر دیتا ہے ' یہ جماعت بیدا کر دیتا ہے ' جب حضرت جماعت بھی حقیقت میں اس مستعان حقیق کی ایداد کا ظہور ہوتی ہے ' جب حضرت المام ربانی رضی اللہ عنہ ' نے تو فیق ایٹروی سے تجدید دین کا بیڑا اٹھایا تو وقت کے ذہین و فطین ' مخلص وفادار لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے گئے۔ انہوں نے آپ کے بیٹام کو اس جرات واستقامت سے پھیلایا کہ اکبری وجما تگیری استبداد کے بیٹام کو اس جرات واستقامت سے پھیلایا کہ اکبری وجما تگیری استبداد کے بیٹ باش ہو گئے۔ ان کا شاہانہ رعب وجلال فاک میں ملے لگا۔ امرائے سے باش باش ہو گئے۔ ان کا شاہانہ رعب وجلال فاک میں طف لگا۔ امرائے فرید بخاری جیسے امراء اور روماء آپ کے عقیدت مند سے ' ان لوگول کی وجہ سے درباری رنگ بدلنے لگا۔ بسرطان یہ بچ ہے کہ اس دور پر آشوب میں اصلاح احوال درباری رنگ بدلنے لگا۔ بسرطان یہ بچ ہے کہ اس دور پر آشوب میں اصلاح احوال کی ہر تحریک آپ کی بربوں اصان ہے۔

ا ملحفرت بربلوی قدس سرو کے خلفائے کیار بھی کیر تعداد میں موجود سے آپ نے اہل علم ونفل کی ایک زبردست شیم تیار کی جبس نے آپ کی تعلیم کو عوام الناس تک بینجایا اور انگریزوں کے تشکیل کردہ فرقوں کے خدموم عقائد ونظیریات کاؤٹ کر مقابلہ کیا یہ علاء آسیے خلفائے کیار سے نظام کیا یہ علاء آسیے خلفائے کیار سے نظام کیا یہ علاء آسیے خلفائے کیار سے نظام کیا ہے تعلق کھنے دا کر مقابلہ کیا یہ علاء آسیے خلفائے کیار سے نظام کیا ہے تعلق کھنے دا کر مقابلہ کیا یہ علاء آسیے خلفائے کیار سے نظام کی کیار ہے۔

بارگاہ رسالت سے رابطہ ہے۔ ہر بری مومن کی ذندگی کا عاصل مجوب خدا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے علاوہ اور پچھ نہیں اور ظاہر ہے حضور کی رضا پر وردگار عالم کی رضا کا پر تو ہے۔ حضرت ایام ربانی مجدد الف ٹانی نے ساری عمر حضور کی رضا کے لیے بسر کی تو حضور نے انہیں ایسا نوازا کہ نوازنے کا ساری عمر حضور کی رضا کے لیے بسر کی تو حضور نے انہیں ایسا نوازا کہ نوازنے کا حق دیا۔ آپ کا بارگاہ رسالہ سے بے پناہ ربط و تعلق تھا۔ اس تعلق کی عظیم مثال دیکھیے ' فرماتے ہیں۔

"بہ رسالہ بعض یاروں کے کہنے یہ لکھا گیا' یاروں نے کہا تھا کہ الی تحتیں کھی جائیں جو طریقت میں فائدہ دیں کہ ان کے مطابق زندگی ہرکی جائے' واقعی رسالہ بے مثال اور باعث برکات کثرہ ہے۔ اس رسالہ کی تحریر کے بعد یوں معنوم ہوا کہ حفرت رسول اگرم صلی علیہ وسلم اپنی امت کے بہت سے مشائخ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور اس رسالہ کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ بھی اس کو چو سے ہیں اور بھی مشائخ کرام کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایس نوع معقدات می باید جاسل کرو اس قسم کے عقائد رکھنے چاہئیں' اور ان علوم کو حاصل کرنے والے حاصل کرد اس قسم کے عقائد رکھنے چاہئیں' اور ان علوم کو حاصل کرنے والے اس فاکسار کو اس واقعہ کی اشاعت کا تھم صاور فرمایا۔

#### بركريمال كارما دشوار نيست (٣٣)

قیم طریقہ مجدوبہ حضرت مرزا مظرجان جاناں رضی اللہ عنہ 'فرماتے ہیں۔

داکیک بار سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عاصل ہوا

---- میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے

بارے میں کیا ارشا دہے؟ فرمایا میری امت میں ان کی مشل اور کون ہے؟ میں نے

عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ان کے کمتوبات بھی آپ کی نظرے گزرے ہیں؟ فرمایا

اگر اس میں سے خہیں کھھ یاد ہو تو ساؤ' میں نے آپ کے ایک کمتوب کی ہے عمارت

پڑھی "سجانہ 'تعالی وراء الوراء ثم وراء الوراء "بہت پیند کیا' محفوظ ہوتے ہوئے

فرمایا پھر پڑھو میں نے دوبارہ وہی عبارت پڑھی تو اس سے بھی زیادہ تعریف کی' یہ

فرمایا پھر پڑھو میں نے دوبارہ وہی عبارت پڑھی تو اس سے بھی زیادہ تعریف کی' یہ

مہارک صحبت دیر تک رہی (۱۳۳)

ا ملحفرت بریلوی قدس مرہ کا بھی بارگاہ رسالت سے کمال در ہے کا رابطہ تھا۔ یہ رابطہ آپ کی سیرت مبارکہ کے ایک ایک پہلو سے جھلکتا ہے یہ بے شار واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش ہیں۔ مثلاً مدینہ طیبہ کی حاضری کے دوران آپ نے اپی مشہور نعت لکھی ۔

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تو این اے بہار پھرتے ہیں تو ازا تو اس رات حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیارت سے نوازا (۵۵)

جب اطفرت بربلوی قدس مره "کا وصال ہوا تو ایک شامی بررگ نے فواب ویکھاکہ حضور مرور عالم صلی تھی۔ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی۔ حضور کس کا انتظار ہے "حضور نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے وضور نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے تا خواب محمد کی انتظار ہے تھیں کی تو معلوم ہوا کہ اطفرت بربلوی قدس خواب محمد المنفر کی رات ویکھا "خفین کی تو معلوم ہوا کہ اطفرت بربلوی قدس مرہ "کا وصال بھی ای رات "ای وقت ہوا جس وقت و خواب میں جمال رسالت سے شاد کام ہو رہے تھے " (۲۷)

## أكتابيات

- ا زبدة المقامات ص ١١١٠ مطبوعہ كانپور
- ۲۔ حیات المحضرت جلد اول ص ۲ مطبوعہ مرکزی مجلس رضالاہور
  - ٣- الينا"ص ٢
  - ٣ الينا" ص ٢
  - ۵۔ جواہر مجددیہ ص ۲۱ مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور
- ۲: مجدد الف ثانی نمبرما بهنامه "ونور اسلام" شرتپور جلد اول ص ۳۰.
  - ے نہ القامات ص ١٢٤ مطبوعه سيالكوث
- ۸ میرت بجدد الف ثانی (۲۲۲) از ڈاکٹر محد مسعود احد صاحب مطبوعہ کراچی۔
  - 9 ۔ وصال احدی (۷) مطبوعہ مراد آباد- انڈیا
    - ۱۰ حیات المخضرت م ۱۱ جلد اول

رسائل رضوبیه ض ۵ مطبوعه مکتبه حامد بید لاجو رحصه اول – -11

> جوا ہر مجد دیہ ص ۱۳۳ -11

انوار رضاصٔ ۳۵۲ مطیوعہ لاہور ۱۳ ـ

الاجازة المتيتة لعلماء مكنه والمدنيه -10

١٥ - حضرات القدس" جلد دوم ص ١٨ مطبوعه سيالكوث بحواله كتوبات شريفه مكتوب ٢٧٦ د فتر اول –

۱۸ -- الينا"ص ۲۹

19- مكتوب ٣٣ جلد سوم- مكتوبات مجدد الف ثاني-٢٠- حيات الملحفرت ص ٢٣ جلد اول مطبوعه لاجور

٢٢ - زبدة المقامات ص ١٣٠ مطبوعد سيالكوث

۲۳ - خیات ا ملخفرت ص ۱۳۳ جلد اول-

٠ ٢٣ - الفيوضاة المكتير ص ١٥٧ مطبوعه كراجي -

- ۲۵ - زيدة القابات (۲۷۸)

٠ ٢٦ - مبداء المعاد شريف مع كنوبات شريفه مطبوعه اداره أسلاميات لابور

۲۷ :۔ رقعات خواجہ باتی باللہ رقعہ ۱۷۵ بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے فاقترین ص ۲۷ مطبوعه دیلی-

٢٨: - سبحته المرجان ص ٢٨

۲۹:- تشکیل جدید الهیات ص ۲۹۸ مطبوعه لا بور-

٣٠: - مقالات يوم رضاحصه سوم (١٠) بحواله اقبال واحمد رضامطبوعه لاجور

٣١ :- نزمت الخواطر جلد ٢ (١١) مطبوعه دائرة المعارف حيدر آباد بحواله

#### Marfat.com

حيات امام ابل سنت

٣٢: و فاضل برماوي كا فقهي مقام ص ١٠ مطبوعه مركزي مجلس رضا لا مور

٣٣٠ - الفيوضات المكيه (٣٢٢) مطبوعه كراجي-

٣٣٠ : - زبرة المقامات احوال خواجه مير تعمان

۵۳۵- الينا"ص ۱۸۷ مطبوعه سيالكوث-

٣٩٠٠ . بحواله انوار لا ثاني (٢١٥) مطبوعه ، على يور سيدان شريف

ے اور مناقب احمد مید ومقامات سعید مید (۱۳۴۷) مطبوعه دیلی۔

٣٨٠ ـ ملفوظات (١٢٢) مطبوعه لابهور مرتبه محمود نظامي-

٣٩: - سيرت مجدد الف ثاني (٢٠٥) مطبوعه كراجي

٠٠٠ : - الاجازة الميت (١)

ام :۔ حیات اطلخرت جلد اول (۲۰۵) از ظفر الدین ہماری مطبوعہ کراجی . بحوالہ فاضل برماوی علمائے تجازی نظریں

۳۲: - رقعات باتی رقعه ۲۵

٣٣٠ : - مكتوب ١٦ مكتوبات مجدد الف ثاني دفتر اول مطبوعه كراجي (فارس)

۱۳۲۰ - مقامات مظهري فصل ۱۲۴ مطبوعه لاجور

۳۵:- سوائح اصحفرت از بدرالدین رضوی مطبوعد احد گر میار

٣١٩ ـ الينا"ص ١١٩

0000

باٽ

# توحيد ولقذلس

Ď

### توحيروجودي

تصوف اسلام میں مسلہ و حدت و جو د بہت ایمیت کا حال ہے۔ اے سب سے پہلے شرح و مسط کے ساتھ شخ اکبر حضرت خواجہ محی الدین مجرابن عربی (متونی ۱۳۸۸ھ/۱۱۰۰ء) کے بیان کیا(۱) حضرت مجد والف ٹائی قد س سرہ نے اس کی تفصیل اس طرح کاسی ہے۔ "شخ اکبر کتے ہیں کہ وجو د صرف اللہ تعالی کاہے 'اس کی صفات کا ظہور ہوا' اس کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے 'اللہ کے علم میں تمام اشیاء کی تفصیل موجو د ہے۔ اشیاء کی تفصیل کا نام "اعیان ٹابتہ "ہے۔ اعیان ٹابتہ کا عکس باہر پرا اور ان کا ظہور ہوا' ممکنات کی جو شکلیں نظر آ رہی ہیں وہ موہو کی ہیں' حقیقت میں صرف ایک ہی ذات و حدہ لا شریک کی ہے اور چو تکہ یہ موہو کی شکلیں خلات عظیم جل جلالہ کی صنعت ہے اس لیے ان میں اتفاق ہے۔ اور شکلیں خلاق بھی ایسا ہے کہ ان پر تواب و عقاب کا ظہور ہوتا ہے۔ شخ اکبر نے جب اتفاق بھی ایسا ہے کہ ان پر تواب و عقاب کا ظہور ہوتا ہے۔ شخ اکبر نے جب اتفاق بھی ایسا ہے کہ ان پر تواب و عقاب کا ظہور ہوتا ہے۔ شخ اکبر نے جب اتفاق بھی ایسا ہے کہ ان پر تواب و عقاب کا ظہور ہوتا ہے۔ شخ اکبر نے جب اتفاق بھی ایسا ہے کہ ان پر تواب و عقاب کا ظہور ہوتا ہے۔ شخ اکبر نے جب اتفاق بھی ایسا ہے کہ ان پر تواب و عقاب کا ظہور ہوتا ہے۔ شخ اکبر نے جب میں مراد دیا تو "ہمہ اوست "کمنا ان کے لیے جائز

حضرت شخ اكبر عليه الرحمه كاكلام بهت وقيق مهائل يرمشمل تها علائے ظاہراس كو

نه سمجھ سکے اور حضرت شخ اکبر علیہ الرحمہ کو برے الفاظ سے یاد کرنے لگے 'حضرت شخ نوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

"کوئی ان کو کافر (العیاذ باللہ) اور کوئی ان کو قطب کہتا ہے 'جو مجاہدے اس جماعت نے کیے ہیں اور جو چاشنی انہوں نے پائی ہے اس کے متعلق وہ مخص کیا کہ سکتا ہے جس نے نہ ویسے مجاہدے کیے اور نہ وہ طاوت پائی "(۳) ان کی بزرگی اور جلالت شان کا بھی شہوت کافی ہے کہ شخ الشیوخ حضرت شماب الدین سرور دی رضی اللہ عنہ نے ان کو" بحرالحقائق "(۳) قرار دیا ہے۔ آپ کے بعد اکثر اولیا نے کرام اور صوفیائے عظام رضی اللہ عنم نے آپ کامسلک اختیار کیا' حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں

الاور جناب شخ کے بعد جو مشائخ آئے ان میں سے اکثر نے جناب شخ کی پیروی کی اور آپ کی اصطلاح کو اختیار کیا' ہم پس ماندگان انہی بزرگوار کی برکات و فیوضات سے مستفید ہوئے ہیں اور ان کے علوم ومعارف سے فوا کد حاصل کیے ہیں' اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو جزائے خیرعطافرمائے''۔(۵) معرب ہو یہ ہیں۔ حضرت مجد والف ٹائی قدس سمرہ کا دور بست مجیب تھا' اس دور میں علائے سواور صوفیہ خام نے اس نظریے کو اس غلوا نداز سے لیا کہ شریعت اسلامی کی بنیادیں بل گئیں۔ جناب ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کھے ہیں

"اکبر نے اپنی اس بے راہ روی کے لیے بچھ اسلام سے بھی سار الپاکیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس وبال کابو جھ مسلمانوں پر بھی رہے۔ اس سلسلے میں تصور وحد ة الوجود کی غلط تعبیرو تشریح سے اس کو بڑی رد ملی اور وہ الحاد کی طرف ماکل ہوگیا' بقول ملا عبد القادر بد ایونی' صاحب نزیتہ الارواح شخ آج الدین وہلوی اکثر در بار میں باریاب ہوتے' رات بھرر ہے اور وجود کی فلفے پر تقریریں کرتے' فود ابو الفضل بھی اس غلط تغبیرو تشریح سے متاثر نظر آتا ہے' اور ہے اس لیے کہ فود ابو الفضل بھی اس غلط تغبیرو تشریح سے متاثر نظر آتا ہے' اور ہے ابو الفضل اس غلط تغبیرہ سے ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہور سے میں میں میں ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہور سے میں ۔ ابو الفضل

کے خیالات خاص فتم کی ذہنی کیفیت کی غمازی کرتے ہیں کہ اے خدا! میں تیرے خالات خاص فتم کی ذہنی کیفیت کی غمازی کرتے ہیں کہ اے خدا! میں تیرے طالبوں کو ہرمعبد میں دیکھتا ہوں 'ہر زبان میں تیری ہی حمد کی جاتی ہے' ہر فدہب ہی تعلیم دیتا ہے کہ تو و حدہ لا شریک ہے۔

مسجد و مندر ہو یا گر جا' ہر جگہ تیری ہی عبادت کی جاتی ہے ' بہی ہیں تجھ کو گر جامیں تلاش کر آہوں۔ اور بہی مسجد میں ' ہاں ایک معبد ہے دو سرے معبد میں تلاش کر آ پھر آ ہوں۔ اے فد اے بر تر آ تیرے ہاں دین والحاد کا کوئی اقبیا ز نہیں ' کیونکہ تیری روائے حق کے پیچھے ان دونوں میں ہے کسی کی گنجائش نہیں ' الحاد' ملحدوں کو مبارک اور دین دیندا روں کو' ہاں پھول کی چسکھر آیاں گل فروشوں کو مبارک ہوں۔ " ( ۲ )

خوداندازہ کیجے جب اس قتم کے نظریات واہیہ پروان پڑھتے ہوں تو حضرت مجدد
الف ٹائی قدس سرہ جیسے غیور اور پابئر شریعت لوگ کیے خاموش رہ سکتے ہیں' آپ نے
وحدت وجود کا انکار نہیں فرمایا'اس کی غلط تجیرو تشریح کارد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں

"اس جی شک نہیں کہ علائے ظاہر جی ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ
باطل ہے لیکن ان حضرات نے تو پوری جلایت کے ساتھ کہا ہے اور تکھا ہے'
ان بزرگوں کے معاطے میں باطل کا کیاد شل 'اس مقام کا بطلان بھی نہیں کیا جا
مسئلا 'جس مقام برکہ ان حضرات نے اس عالیشان مسئلے کے متعلق کہا ہے۔وہاں
اسٹیلائے جس ہے اور بطلان باطل 'ان بزرگوں نے تو حق تعالی کے عشق میں
خود کو اور غیرخود کو گم کردیا ہے۔ اپنانام و نشاں بھی نہیں چھو ڈا' قریب ہے کہ
باطل بھی ان کے ساتے ہی کریزاں ہو۔"(ے)

0 "جانا چاہیے کہ صوفیہ علیہ میں ہے جولوگ و مدت وجود کے قائل ہیں اور اشیاء کو عین حق جانتے ہیں اور ہمہ اوست کا حکم کرتے ہیں 'ان کی مرادیہ نمیں کہ اشیاء حق تعالی کے ساتھ متحد ہیں اور تنزیہ تنزل کرکے تشید بن گئے۔ "
اور واجب ممکن ہوگیا ہے اور پیچن چون میں آگیا ہے کہ یہ سب پخرو الحاد اور گراہی و زند قد ہے۔ وہاں نہ اتحاد ہے 'نہ فیبت' نہ تنزل نہ تشیہ فیھو سبحانه الان کما کان فسبحانه من لایت فیسر بندا ته ولا فی صفاته ولا فی اسمائه بحد وث الاکوان 'حق تعالی ولا فی صفاته ولا فی اسمائه بحد وث الاکوان 'حق تعالی آیا۔ بلکہ ہمہ اوست کے معنی یہ ہیں کہ اشیاء نہیں ہیں اور حق تعالی موجود ہے۔ آیا۔ بلکہ ہمہ اوست کے معنی یہ ہیں کہ اشیاء نہیں ہیں اور حق تعالی موجود ہے۔ ماتھ متحد ہوں کہ یہ کفر اس کی قبل کا موجوب کی بلکہ اس کی قبل کا موجوب ہیں گئے اس کے قبل کا موجوب ہیں کہ ہیں جق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ یہ کفر ہے اور اس کے قبل کا موجوب ہے بلکہ اس کے قبل کا موجوب ہے۔ اگلہ اس کے قبل کا موجوب ہے۔ "(۸)

ایک جگه فرماتے ہیں

"پی صوفیہ جو وصدت وجود کے قائل ہیں 'حق پر ہیں 'اور علاء جو کھڑت وجود کا حکم کرتے ہیں 'حق پر ہیں۔ صوفیہ کے احوال کے مناسب و صدت ہے اور احکام علاء کے حال کے مطابق کھڑت ہے 'کیونکہ شرایع کی بناء کھڑت پر ہے 'اور احکام کا جدا جدا ہونا کھڑت پر موقوف ہے اور انجیاء کرام کی دعوت اور آخرت کا فواب و عذاب ای کھڑت سے تعلق رکھتا ہے اور جب اللہ تعالی فاجبت ان فواب و عذاب ای کھڑت کو چاہتا اور ظہور کو دوست رکھتا ہے تواس مرتبہ کاباتی اعرف کے موافق کھڑت کو چاہتا اور ظہور کو دوست رکھتا ہے تواس مرتبہ کاباتی رکھنا ضرور کی ہے۔ "(۹)

ايك جگه فرماتين

معمیکہ وحدت وجود میں شیخ علاؤ الدولہ کاخلاف علماء کے طریقتہ پر مغہوم
 رکھتا ہے کیونکہ ان کی نگاہ اس کے قبیح کی طرف ہے۔ حالا نکہ راہ کشف میں ہیہ

مسئلہ ان کو پیش آچکا ہے اور صاحب کشف آل را فتیج نہ داند 'صاحب کشف اس کو فتیج نہیں سمجھتا''(۱۰)

آب اس مسئلہ کی غلط تعبیر کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں مرہ و دورت وجود کے مانے والوں کے سردار حضرت ابن عربی قدس سرہ اس و جم کے عدم ارتفاع میں بے بہامبالغہ سے کام لیتے ہیں اور اس کار فع ہونا کسی طرح جائز نہیں سمجھتے اور ناقص لوگوں کی ایک جماعت جو خود کو ان کا پیرو سمجھتی ہے ان کے مقصد کونہ پاکراس وہم کے رفع کی قائل ہو گئی اور ایک عالم کو الحاد و زند قد میں مبتلا کر دیا۔"(۱۱)

شاہجمال کے بعد داراشکوہ متوفی ۲۹ اوے نے ہندوؤں کو اپنا حمای بنانے کے لیے اپنے پردادااکبراعظم کی طرح اس نظریہ کاسمار الیا۔اور کفرواسلام کو ملانے کی مزموم کوشش کی۔پردفیسرمحدا قبال مجددی لکھتے ہیں۔

"اس نے ہندووں کو اپنا عامی بنانے کے لیے وحدت الوجود اور ہندو
ویدانت کو ملانا چاہاس پر ملاشاہ بدشتی کی صحبت نے نوبت یہاں تک پنچادی کہ
فلسفہ وحدت الوجود سے دحدت ادیان کے نقبور تک رسائی میں کوئی مشکل نہ
رہی۔جس کاعملی نتیجہ کتاب مجمع البحرین کی صورت میں نکلا 'اس کتاب میں دارا
نے اسلامی نقبون اور یوگ کے خیالات کو ایک دو سرے پر منطبق کرنے کی
کوشش کی ہے۔ "(۱۲)

علامه اقبال فرماتے ہیں ۔

مخم الحادے كه اكبر برورويد باز اندر فطرت دارا دميد وارا کے پھیلائے ہوئے فتوں کا جواب شہنشاہ عالمگیر کی تکوار اور خواجہ محمہ معصوم عروہ الو تھی اور ان کے خلفاء کرام کے قلم نے خوب دیا لیکن بحث و نظر کاایک طویل سلسلہ چل نکلاتھا 'وہ نظریہ جس کواہل وجو د نے بھی اپنی خانقا ہوں تک (۱۳۳) محدود رکھنے کی ہر ممکن سعی فرمائی تھی 'اب وقت کے بےر حم دھارے نے اے عوامی مجلسوں میں لا پھینکا گویا ۔

اڑائے کچھ ورتی لالے نے 'کچھ نرگس نے پچھ کل نے اڑائے کچھ ورتی لالے نے 'کچھ نرگس نے پچھ کل نے بھری ہوئی ہے داستاں میری

جب کوئی معاملہ عوام کے ہاتھوں میں آجائے تو خیر کی توقع بھی عبث ہے۔ چنانچہ عوام نے اس نظر نے کاوہ حشر کیا کہ الامان والحفیظ 'صرف ایک جھلک دیکھئے'

" برچرخدا ہے 'ند بب کی ظاہری فیٹیت لینی دیرو حرم کی تفریق کا خاتمہ '
مندرومبحد کا فرق جا تاہے۔ ایجی زندگی میں اتن ہے اعتدائی پیدا ہوئی کہ بید کما
جانے لگاکہ انسان جھی خدا ہے۔ تو پھریہ مضکہ خیزیات ہے کہ خدا خدا کی عبادت
کرے 'الی صورت میں کوئی گناہ نہیں رہتا 'کیونکہ گناہ کا مر تکب خود خدا ہے۔
جب خدا ہی مرتکب ہے تو پھر کیے ممکن ہے کہ خدا خودا پی ذات کو سزا دے '
بب خدا ہی مرتکب ہے تو پھر کیے ممکن ہے کہ خدا خودا پی ذات کو سزا دے '
اس نظریے نے حرم اور میکدے کا فرق ختم کردیا۔ عوام اپنے نفس اور خدا
دونوں کو بیک ونت خوش رکھنے کی کو مشش کرتے۔ "(۱۲)

اس غلط تعبیرو تشریح کومقد ر علاء اور صوفیہ نے اپنے دور میں خوب ردکیا ہے جن میں اعلیٰ حضرت بر ملوی علیہ الرحمہ نمایاں ہیں۔ آپ حضرت مجدد الف ٹائی علیہ الرحمہ کی طرح فرماتے ہیں۔

0 "اور وحدت الوجود کے جتنے معنی اور جس قدر مفاہیم عقل میں آ کے بیں دہ بی ہیں کہ وجود واحد ' موجود واحد ' باقی سب ای کے مظاہراور آ کینے کہ اپنی ذات میں اصلاً وجود و بستی ہے بسرہ نہیں رکھتے ' اور حاش ثم حاش سے معنی ہر کر نہیں کہ من و تو ہا و " ایس و آل ' ہر شیخے خد ا ہے ۔ یہ اہل اتحاد کا قول ہے جو ایک فرقہ کا فروں کا ہے۔ اور میں بات نہ جب بابل تو حید کا کہ اہل اسلام و

# ضروري گزارش:

یادر ہے کہ اعلی حضرت بر یلوی علیہ الرحمہ و حدت الوجود کوئی آخری منزل عرفان سیحتے ہیں۔ (۱۲) ان کے پیرزادہ والاشان حضرت ابوالحن نوری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "نور علی نور" میں اسی کی تاکید فرمائی ہے۔ جبکہ حضرت مجد دالف ثانی علیہ رحمہ و حدت الشہو دکو آخری منزل عرفان قرار دیتے ہیں۔ سیا اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف حقیق نہیں اور اختلاف اضافی ہے۔ (۱۷) اصلا تو دونوں بزرگ اس نظریہ کی حقانیت کے قائل ہیں 'اور اگر خاند ان ولی اللهی کی تحقیق کے مطابق و حدت الوجود اور و حدت الشہو دکا فرق محض نزاع لفظی (۱۸) تصور کیا جائے تو پھر اختلاف اضافی بھی نہیں رہتا ہی آئم نزاع لفظی کو نزاع لفظی کو خاند ان مظمریہ کے محققین نے تکلف قرار دیا ہے (۱۹) خاند ان چشتیہ کے فرد و حد حضرت ہیں خاند ان مظمریہ کے محققین نے تکلف قرار دیا ہے (۱۹) خاند ان چشتیہ کے فرد و حد حضرت ہیں ان حاند ان مظمریہ کے محققین نے تکلف قرار دیا ہے (۱۹) خاند ان چشتیہ کے فرد و حد حضرت ہیں ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے اس دقیق مسئلے کی قارین چیٹر نے کامقصد صرف انتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے والے سے اس دقیق مسئلے کی قارین چیٹر نے کامقصد صرف انتا ہے کہ ان دونوں بزرگ صوفیا نے خام کے پھیلائے ہوئے گراہ کن نظریات کے مقابلے میں قطعی متفق بیں۔

یہ چند ایک کاجائز ہ لیاجا تا ہے۔

#### ر وغينيت محضد:

"صوفیہ ظام" نے عبد ورب میں نسبت عینیت کو حقیقی اور غیریت کو وہمی قرار دے کر زنادقہ و ملاحدہ کی راہ اختیار کی "ان کے نزدیک عبد و رب میں وہی نسبت ہے جو زید اور اس کے اعضا میں 'موم اور اس کے مختلف اشکال میں 'وریا اور اس کی گوناگوں امواج میں ہے 'کیچے صوفی اور کی مختلف اشکا میں 'وریا اور اس کی گوناگوں امواج میں ہے 'کیچے صوفی اور کی مخداس فتم کی بست سی مثالیں دیتے ہیں۔ "(۲۰)

اس سلسلہ میں حضرت مجدد الف ٹائی علیہ رحمہ نے مثال سے توحید وجودی کو سمجھایا ہے 'فرماتے ہیں۔ سمجھایا ہے 'فرماتے ہیں۔

انزیری صورت بے شار آئیوں میں منعکس ہوجائے اور وہاں ظہور پیدا کر لے اور ہمہ اوست کہ دیں ' یعنی یہ تمام صور تیں جنہوں نے بے شار آئیوں میں نمود و ظہور پیدا کیا ہے ذید کی ایک ذات کا ظہور ہیں ' یمال کون سا اتحاد و جزیت ہے۔ اور کون ساحلول و تکون ہے۔ ذید کی ذات باوجود ان تمام صور توں کے اپنی صرافت اور اصلی حالت پر ہے۔ ان صور توں نے اس میں نہ کچھ ذیادہ کیا ہے نہ کچھ کم بلکہ جمال ذید کی ذات ہے وہاں ان صور توں کا نام و نشاں تک بھی نہیں۔ "(۲۱)

یہ مثال بیان کر کے دراصل آپ نے شیخ دلی روز بھان قدس سرہ کے اس قول کار د کیا ہے جس میں انہوں نے منصوفہ وجو دبیہ کو انتحاد و حلول کا قائل سمجھا ہے۔ پھر آگے چل کرا بنا نظریہ بیان کرتے ہیں۔

و "ایئے مشہود کو حق تعالی کائیں جانااور اس اعتبار ہے اس پر محمول کرنا ہے ادبی ہے۔ کیونکہ وہ مشہود بھی حق تعالی کے کمالات کاظل ہے۔ (یا در ہے کہ ظل شے سے مراد اس شے کا ظہور ہے) اور حق تعالی وراء الوراء ثم دراء الوراء ہے۔ (۲۲)

نیز فرماتے ہیں نقائص و ر ذا ئل ہے بھرے ہوئے ملازم کی کیا مجال جو اپنے کو کمالات والا باد شاہ تصور کرے 'اور اپنی بری صفات کو باد شاہ کی اچھی صفات کا عین سمجھ لے " (مکتوب د فتر دوم)

پھر فرماتے ہیں کہ وجود جو ممکن کردیا گیاہے وہ ایباا مرنہیں جو خود مختار ہواور اس کو خود بخود استقلال حاصل ہو۔ بلکہ وہ واجب تعالیٰ کاظل و پر تو ہے اس طرح حیات علم وغیرہ' سب حق تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔

اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی اسی تشم کی مثال دی ہے کہ ایک باد شاہ آئینہ خانہ میں جلوہ فرماہے جس میں مختلف اقسام داوصاف کے آئینے نصب ہیں۔ ناسمجھ بچوں نے سے گمان کیا کہ جس طرح باد شاہ موجو دہے ہیہ سب عکس بھی موجو دہیں کہ بیہ بھی تو ہمیں ایسے ہ بی نظر آتے ہیں جیسے وہ 'اہل نظرنے یہ سمجھاکہ

" نے شک وجود میں ایک بادشاہ کے لیے ہے ' موجود ایک ہی ہے۔ یہ
سب ظل و عکس ہیں کہ اپنی حد ذات میں اصلاً وجود نہیں رکھتے 'اس تجلی ہے قطع
نظر کرکے دیجھو کہ پھران میں پچھ رہتا ہے۔ حاشاعدم محض کے سوا پچھ نہیں اور جب بیہ اپنی ذات میں معدوم و فانی ہیں اور بادشاہ موجود ' یہ اس نمود میں
اور جب بیہ اپنی ذات میں معدوم و فانی ہیں اور بادشاہ موجود ' یہ اس نمود میں
اس کے مختاج ہیں اور وہ سب سے غنی ' یہ ناقص ہیں وہ آم ' یہ ایک ذرہ کے بھی
مالک نہیں اور وہ سلطنت کا مالک بیہ کوئی کمال نہیں رکھتے ' حیات علم ' سمع ' بھر'
تدرت' ارادہ ' کلام سب سے خالی اور وہ سب کا جامع ۔۔۔۔ تو یہ اس کے عیں
کو نکر ہو کتے ہیں۔ لا جرم یہ نہیں کہ یہ سب وہی ہیں ' بلکہ وہی وہ ہے اور یہ
کو نکر ہو کتے ہیں۔ لا جرم یہ نہیں کہ یہ سب وہی ہیں ' بلکہ وہی وہ ہے اور یہ
اس تجلی کی نمود ' ہی حق وحقیقت اور ہی وحد ت الوجود '

اور عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ بیر سب باد شاہ ہیں اور اپنی سفاہت ہے وہ تمام عیوب و نقائص جو نقصان تو اہل کے باعث ان میں تھے خود باد شاہ کو ان کا

مور د کردیا۔ " (۲۳)

لینی عینت محضہ کی تردید سے بیٹ تابت ہوگیا کہ حق حق ہے اور خلق میں کچھے کچی ہے تواس کی اپنی خلق میں کچھے کی ہے تواس کی اپنی میں سے کھی کہا ہے ہوئے کہ مال کا ظہور ہے اور خلق میں کچھے کچی ہے تواس کی اپنی میت کے حوالے سے ہے 'حق کا اس میں کوئی قصور نہیں 'قرآن بھی میں کہتا ہے کہ ما اصاب ک من سیئت فسن نفسک کویا اصاب ک من سیئت فسن نفسک کویا دو ایس کو توالی کی چزیں اصالت اپنے لیے ثابت کرنا شرک ہے اور اپنی صفات عدمیہ وناقصہ کو حق تعالیٰ کی طرف مفسوب کرنا اس کے تنزیہ کے خلاف ہے اور یہ کفرہے۔ مولائے روم ہوئی خوبصور تی سے ذات خلق اور ذات حق کوالگ الگ ٹابت کرتے ہیں ۔

جزد کیرہ نیت پوستہ بہ کل ورنہ خود باطل بدے بعث رسل

چوں رسولاں ازیے پیوستن اند ، پی چہ پیوندند آن چوں کے تن اند

### معیت و قربت و احاطه

اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ بالذات عاضر و موجود ہے۔ اور اس حضور ذاتی کو اطاعت ذاتی سے موکد کیا کہ جو ذات اشیاء پر محیط ہے وہ ضروری ہے کہ اشیاء کے ساتھ موجود و مشہود ہو۔ یہ قرآن کی آیات قد سیہ وا ذا سالک عبادی عنی فانی فریب (۲۳) نحن افرب المیه من حبل الورید (۲۵) و کان الله بکل شنی محیطا (۲۲) اور ان الله علی کل شنی شہید (۲۷) سے ثابت ہے 'اور دیکھا جائے کہ اللہ زات مع جمع صفات کالمہ ہے نہ کہ فاص صفت علم وارادہ و غیرہ۔ یہ صوفیہ جائے کہ اللہ زات مع جمع صفات کالمہ ہے نہ کہ فاص صفت علم وارادہ و غیرہ۔ یہ صوفیہ

کرام کامسلک ہے۔علائے متکلمین کے نزدیک بیہ معیت ' قربت و اعاظہ صفاتی ہے۔ یعنی علمي و قدرتي وغيره - مجد دالف ثاني عليه الرحمنه فرماتے ہيں -

 "حق تعالی تمام اشیاء کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب دمعیت رکھتا ہے اس قرب ومعیت اور احاطہ ہے وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے قیم قاصر میں آسکے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے لا کق نہیں.....بقول خواجہ بزرگ ہے

> ہنوز ایوان استغنا بلند است مرا گر رسیدن ناپند است

یں ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ اشیاء کو محیط اور ان کے قریب اور ساتھ ہے۔اس کے قرب اور احاطہ اور معیت کی حقیقت کو نہیں جاننے کہ کس طرح ہے اس کو احاظہ علمی کمنا بھی متثابہ آویلوں سے ہے لیکن ہم ان کی آویل کے قائل نہیں۔"(۲۸)

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سره فرماتے ہیں۔

O "وہ کسی مخلوق ہے مل نہیں سکتاکہ اس سے نگاہوا ہو 'کسی مخلوق ہے جد ا نهیں کہ اس میں اور مخلوق میں مسافت کافاصلہ ہو "۔ (۲۹)

امام بیمتی علیہ الرحمہ کے جوالہ ہے لکھتے ہیں۔

"الك عرش بى كياده تمام اشياء سے بالا مب سے جدا ہے بايس معنى كه نه اشیاءاس میں طول کریں نہوہ ان میں ' نہوہ ان سے مس کرے نہ ان سے کوئی مثابهت رکھے اور میہ جدائی نہیں کہ اللہ تعالی اشیاء ہے ایک کنارے پر ہو ہمار ا رب طول ومس وفاصله عزات سے بہت باند ہے۔" (۳۰) بہت ی آیات واحادیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں۔

 ان آیات و احادیث سے ذمین پر 'اور طور پر اور ہرممجر میں اور بندے کے آگے ' بیچھے ' دائے ' بائیں اور ہرذاکرکے پاس ' ہر شخص کے ساتھ آور ہر جگہ اور ہرایک کی شہرگ کردن سے زیادہ قریب ہونا ثابت ہے۔(۳۱)

مباحث کثیرہ کے بعد فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھو ڈتے ہوئے حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمہ کی طرح عقل و فکر کی تنگ دا مانی کاا قرار کرتے ہیں۔

0 "تفیم عوام کے لیے ان کے پاکیزہ معانی ہیں اللہ عزوجل کے جلال کے لائق جنسیں ائمہ کرام اور خصوصاً امام بیعتی نے "کتاب الاسا" میں شرما بیان فرمایا اور ان کی حقیق مراد کاعلم اللہ عزوجل کے سپرد ہے امنا به کل من عند ربنا و ما یذ کر الا اول الالباب (۳۲) ای طرح ایک جگہ فرماتے ہیں "

0 "الله تعالی عرش و فرش سب کو محیط ہے ' وہ احاطہ جو عقل سے وراء ہے۔اوراس کی شان قدوی کے لاکق ہے۔" (۳۳)

### ضروری گزارش:

یادر ہے کہ متقد مین کے نزدیک معیت و قربت واحاطہ علمی ہے۔ چو نکہ ان کے دور
میں باتی صفات کا انکار نہیں کیا جاتا تھا'اس لیے انہوں نے اس کے آگے پچھ نہیں کہا۔
حضرت مجد والف ٹانی علیہ الرحمہ بھی ان کی موافقت اور تقلید میں معیت و قربت واحاطہ
علمی سجھتے ہیں۔(۱۹۳۰) اعلیٰ حضرت بر بلوی علیہ الرحمہ کے دور میں وہا ہے مجمہ نے شور مجاتا "
شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صفت علم کے علاوہ دو سمری صفات کا لمہ قد رت وارادہ' حیات "
وغیرہ میں محیط کل نہیں (العیاذ باللہ || اعلیٰ حضرت بر بلوی علیہ الرحمہ نے قوارع القمار میں فایت کیا کہ اللہ تعالیٰ از روے قد رت فالقیت' ما لکیت' علم غرض ہر صفت کا لمہ کے ساتھ محیط ہے۔ متقد مین کا ان کو ذکر نہ کرناان کی نفی کی دلیل نہیں' ویسے بھی کلیہ ہے کہ ساتھ محیط ہے۔ متقد مین کا ان کو ذکر نہ کرناان کی نفی کی دلیل نہیں' ویسے بھی کلیہ ہے کہ ساتھ محیط ہے۔ متقد مین کا ان کو ذکر نہ کرناان کی نفی کی دلیل نہیں' ویسے بھی کلیہ ہے کہ ساتھ محیط ہے۔ متقد مین کا ان کو ذکر نہ کرناان کی نفی کی دلیل نہیں' ویسے بھی کلیہ ہے کہ ساتھ محیط ہے۔ متقد مین کا ان کو ذکر نہ کرناان کی نفی کی دلیل نہیں' ویسے بھی کلیہ ہے کہ ساتھ محیط ہے۔ متقد مین کا ان کو ذکر نہ کرناان کی نفی کی دلیل نہیں' ویسے بھی کلیہ ہے کہ متازم نہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

ن "بالجلد أكرية بب متقر من ليج توجم أيمان لائے كه مارے مولاتعالى كا

علم محط بے جیساکہ سورہ طلاق میں فرمایا 'اورا حاطہ علم کے معنی ہمیں معلوم ہیں کہ لا یعزب عنب مشقبال ذرہ فیی السسموت ولا فی الارض اور ہمار امولا عزوج لل محیط ہے جیساکہ سورہ نسا سورہ فصلت اور سورہ بروج میں ارشاد فرمایا اور این کا احاطہ ہماری عقل سے ورا ہے۔ امنیا بدہ کیل میں ارشاد فرمایا اور اگر مسلک متاخرین پر مطلح تو اللہ تعالی جس طرح از روئے علم محیط ہے یون ہی ازروئے قدرت اور ازروئے سمع اور ازروئے بھر واز جست ملک واز دجہ خاتی وغیرہ ذک تو فقط علم میں احاطہ منحصر کردیا ان سب صفات و آیات سے مشروہ جانا ہے۔ "(۴۵)

گویا متقدین و متاخرین بین اس مسله بین کوئی اختلاف نمین – کیونکه اختلاف تو اس وقت موتاجب متقدین از فقط علم بین احاطه منحصر کروستے "و و اس احاط منحصر نمین کرتے ہیں " بال انہوں نے باتی صفات کاملہ کا فرد افرد اذکر نمین کیا کہ اس وقت ان کے افکار کافتہ نمین اٹھاتھا ورنہ وہ ضرور ان صفات کاملہ کے حوالے سے بھی اللہ تعالی کو مخط کل ثابت کرتے ۔ لاند اس صفات کاملہ کے حوالے سے بھی اللہ تعالی کو مخط کل ثابت کرتے ۔ لاند اس صفات کاملہ کے حوالے سے بھی اللہ تعالی کو مخط کل ثابت کرتے ۔ لاند اس صفاح من خرین میں مکمل انفاق ہے ۔ فیلہ حد د لیا د رب العالم سین میں مکمل انفاق ہے ۔ فیلہ حد د لیا د رب العالم سین ۔

### غيريت كلي:

یہ عقیدہ ہے کہ زات خالق اور زات مخلوق میں مغائر ہے حقیقی وضدیت کلی پائی جاتی ہے۔ خالق و مخلوق علی مغائر ہے حقیقی وضدیت کلی پائی جاتی ہے۔ خالق و مخلوق عالم و معلوم ایک نہیں ہو کتے کی سر کہ شلہ شدی کی نص قطعی اس پر شاہد عادل ہے۔ کسی عارف نے کیا خوب کما ہے الدق موجود والعہد

معدوم وقلب الحقائق محال فالحق حق والعبد عبد و موجود معدوم و قلب الحقائق محال فالحق حق والعبد عبد عبد و موجود م عبد معدوم اور تقائق كابدلتا محال ب- سوحق عق باور عبد عبد (٣٦) حضرت موالماً جامى عليه الرحمه فرات بين م

از بمه در صفات و ذات جدا لیس کمنله شیئی ابدا

و بسے بھی یہ محال عقلی ہے کہ ذات واجد اجتماع نقیضین ہو' للذا ذات حق اور ذات عبد میں ضرور غیریت ہوگئ یا در ہے کہ معیت و قرب واحاطہ اس غیریت کو ختم نمیں کر دیتا' وہ اور ہے اور بیراور ۔ حضرت محد دالف ٹائی علیہ رخمیہ فرماتے ہیں:

اور حق تعالی سی چیزے متحد نمیں ہے۔ خدا 'خدا ہے اور عالم 'عالم 'عالم ' اور عالی بیجون و بیگون ہے ' اور عالم سرا سرچونی اور پیگون کے داغ ہے داغرار ہے۔ بیجون کو چون کا عین نمیں کہ سکتے ' واجب ممکن کاعین اور قدیم حادث کا عین ہرگز نمیں ہو سکتا۔ ممتنع العدم ' جائز العدم کا عین نمیں بن سکتا ' حقائق کا نقلاب عقلی و شرع طور پر محال ہے اور ایک کودو سرے پر حمل کرنے کا ثبوت کلی طور پر ممتنع ہے۔ ( سے)

اس عبارت نے بیشہ کے لیے ہندومت کے تو ہات اکبری و داراشکوہی نظریات اور شعرا و صوفیہ خاص کے بے مروبا خیالات کی بڑ کاٹ وی۔ جن کے تحت خالق و مخلوق اقد یم و حادث کعبہ و مقانہ مسجد و مندر 'حن و باطل کے اتمیاز کو منایا گیا۔ اور اپنی ذات کو خدا کی زات میں فناکر کے 'عین خدا' ہوئے کا درس و یا گیا' اور خدا کی بارگاہ جلالت بناہ کو چھو ڈ کر شہنشاہ و تت کے در یہ جبین سائی کی تر غیب و لائی گئی 'وار اشکوہ کے دوست خاص محن فانی کی اس دیا جی برغوں سے جو سے جنین سائی کی تر غیب و لائی گئی 'وار اشکوہ کے دوست خاص محن فانی کی اس دیا جی برغوں سے جنین سائی کی تر غیب و لائی گئی 'وار اشکوہ کے دوست خاص محن فانی کی اس دیا جی برغوں سے جنین سائی کی تر غیب و لائی گئی 'وار اشکوہ کے دوست خاص محن

در ذات دوست محویشو از بایدت کمال مور در در میر می شود مور در داراشکوه کرد

### ویگر سرش فرود به بر درنمی شود (۳۸)

اں قتم کے نظریات کا اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی خوب تعاقب کیا' عقید ہبیان فرماتے ہیں:

٥ "موجودواحد ہے نہ وہ واحد جو چند ابعاض واجزاء ہے مل کر مرکب ہوائ نہ وہ واحد جو چند کی طرف تخلیل پائے نہ وہ واحد جو بہ تہمت حلول مینیت کہ اس کی ذات قدی صفات پر بیہ تہمت لگائی جائے کہ وہ کسی چیز میں حلول کیے ہوئے یا کوئی اس کی ذات احدیت میں طول کیے ہوئے اور اس میں پوست ہے اور یوں معاذ اللہ وہ اوج وحدت ہے حفیض اشینیت (دوئی اور اشتراک کی پنتیوں میں اتر آئے "(۲۹))

#### فرماتے ہیں:

0 "زات پاک اس کی ندو شد 'شبیه و شل اکیف و کم شکل و جم جت و مکان و زبان سے منزہ 'جب عقیدہ سے کہ ذات باری قدیم ازلی ایدی ہے۔

اس کی تمام صفات بھی اکہ وہ ان تمام چیزوں سے جو حادث ہیں یا جن میں مکانیت ہے 'یا ان میں اور ان کے اوصاف میں کسی فتم کا تغیر ہو نایا اس کے اوصاف کا گلوق کے اوصاف کی طرح ہو نایہ تمام امور اس کے لیے محال ہیں ۔ پایوں کسے گلوق کے اوصاف کی طرح ہو نایہ تمام امور اس کے لیے محال ہیں ۔ پایوں کسے کہ ذات باری تعالی ان تمام حوادث و حواج کے سے پاک ہے جو خاصہ بشریت کہ ذات باری تعالی ان تمام حوادث و حواج کے سے پاک ہے جو خاصہ بشریت ہیں۔ "۔ (۲۰۰)

آپ اور تو اور نور معطفے کو عین ذات نہیں جائے 'فرائے ہیں 'حاش کلا ہے ۔ مسلمان کاعقید و نہیں کہ نور رسالت یا کوئی چیز 'معاذ اللہ ڈات اللی کا جزویا اس کاعین و نفس ہے۔ ایسا اعتقاد ضرور کفرو ار تداو ہے۔ (صلات الصفاص ۳۱) ہاں اگر نور مصطفے کو نور زات کہاجائے کہ یہ نسبت تشریفی ہے (جیساکہ بیت اللہ ' ٹاکتہ اللہ ) توجائزے ' اامنہ جس طرح ذات باری بے مثال ہے اس طرح اس کی صفات کا ملہ بھی ہے مثال بیں۔ قدیم 'ازلی وابدی ہیں 'متکلمین حق کے نزدیک صفات 'ذات کی غیر ہیں نہ میں 'اس پر اسفاق ہوں ہے ہوزات اللہ کے قائل ہیں اس لیے وہ صفات باری کو غیرزات نفاق ہے (۱۳) صوفیہ کرام لاموجو دالااللہ کے قائل ہیں اس لیے وہ صفات باری کو غیرزات نہیں منسل کہتے بلکہ عیں ذات سیجھتے ہیں۔ حضرت مجدو الف ٹائی علیہ الرحمہ کمالات ذات یہ میں صفات کو غین ذات کہتے ہیں "ما حظہ ہو:

0 "اے فرزنداس پوشیدہ سرکوس کہ کمالات ذاتیہ عضرت ذات تعالیٰ کے مرتبہ میں ذات کا عین ہیں 'مثلاً علم کی صفت اس مقام میں حضرت ڈات کا عین ہیں 'مثلاً علم کی صفت اس مقام میں حضرت ڈات کا عین ہے اور ارادہ اور تمام صفات کا حال ہے اور اس مقام میں حضرت ذات بخامہ علم ہے اور ایسے بی بخامہ قدرت ہے نہ یہ کہ حضرت ذات کا بعض علم ہے اور ایسے قدرت کہ وہاں بعض ہونا اور جزو بننا محال ہے۔ "(۲۲م)

مزيز فرمات بي:

ان انعال وصفات کی تجلی فقیر کے زویک ڈات کی تجلی کے سواہتھور نہیں کی دات ہا تھا کہ سواہتھور نہیں ان کی جو نکہ افعال وصفات حق تعالی و نقذی کی ذات ہا کہ اور وہ چیزجو حق تعالی کی ذات ہے ان کی جہلی ذات ہے ان کی جہلی ذات ہے ان کی جہلی دات کی خلال (ظہورات) ہیں جن کی تجلی کو انعال وصفات کی افعال وصفات کی افعال وصفات کی افعال وصفات کی جہلی سر مخص کافتم اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا "۔ (۳۳)

"بال متکلمین نے صفات واجی جل سلطانہ کے بارہ میں لاھو ولاغیر ھے کہاہ 'اور غیرے غیراصطلاحی مرادر کھ کراس امر کوید نظرر کھاہے کہ دو متفار چیزوں کاباہم انفکاک یعنی الگ ہونا جائز ہے۔ کیونکہ واجب تعالی کی صفات مفرت ذات ہے الگ نہیں ہیں اور نہ ہی حق تعالی کی ذات وصفات قدیمہ کے در میان انفکاک یعنی الگ ہونا جائز متھور ہو سکتا ہے۔ پس لاھو و لاغیر ھو صفات قدیمہ میں صادق ہے "(۱۳۳)

حضرت قاضی ثاء اللہ پائی چی علیہ الرحمہ نے آپ کے نظریہ پہ خوب روشی ڈالی ہے د مضرت مجد د کو بصیرت کالمہ کاجذبہ عطا ہوا تھا اس لیے آپ نے ذات مقدس کو مب عالموں سے بے نیاز پایا'آپ نے صفات کو دو مرتبوں میں دیکھا اس لیے آپ نے عین ذات بھی فرمایا اور تینوں اعتبار اس سے بھی قرمایا اور زائد برذات بھی فرمایا ۔ (تعلیم غوضیہ می فرمایا اور تائد برذات بھی فرمایا ۔ (تعلیم غوضیہ می اس مطبوعہ کراچی) اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ بھی اس طرح صفات کو ذات سے "لاغیر" مجھتے تھے۔ فرماتے ہیں:

0 "وحقیقته بها هی وما هی الاعین الذات من دون زیاده اصلا اور حقیقت یی می که مفات دات کی عین بی اصلاً بغیر کری زیاده اصلا اور حقیقت یی می که مفات دات کی عین بی اصلاً بغیر کمی زیادت کے۔ "(۵۰)

"دلیکن آپ جس ماحول میں کلام قرماتے تھے وہ عوام اہل سنت اور اہل ظاہر کا مول تھا۔ اس مقام بر انہوں نے متکلمین کی ظرح صفات باری کو لا عیب ولا غیبر ہی بتایا ہے۔ " (۲۶۹))

آپ فرماتے ہیں:

0 "آئمدال سنت بن گاعقیده ب که مقات الیه عین دات سی (اس کے اوجود) الله عزوجل کے علم وقدرت و مع ویعرواراده و کلام وحیات کواس کی سنت داتی کتے ہیں۔ صدیقہ عربی سے اعلم ان الصفات التی هی له عین الذات ولا غیرها انسا هی الصفات

الذايته-"(٢٩)

ای اصول کی بنیاد پر آپ نے صلات الصفایی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نور ذاتی کمنا ثابت کیا ہے 'یعنی جب صفات کا ملہ صفات ذاتی ہیں 'چربھی متکلمین صریحائین ازات نہیں سیجھتے 'تو نور مصطفے کو نور ذاتی کہنے سے عین ذات کا شبہ کیو کر دار دہو سکتا ہے۔۔ چیے وجوب ذاتی 'اختاع ذاتی اور امکان ذاتی کہ ان میں کوئی بھی اپ موصوف کا عین ذات نہیں نہ جز' بلکہ مفہومات اعتباریہ ہیں جن کے لیے خارج میں وجود نہیں فاقیم۔ آپ متکلمین کے ساتھ حضرت مجدد الف ٹائی علیہ الرحمنہ کی طرح متفق ہیں 'جبھی تو استدلال فرمارہ ہیں' بہار شریعت میں آپ کے اجل خلیفہ حضرت امجد علی رضوی علیہ الرحمنہ نے لکھا ہے:

ایس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر لینی صفات اس ذات بی کا نام ہو ایسا نہیں اور نہ اس کے صفات اس ذات بی کا نام ہو ایسا نہیں اور نہ اس سے کسی طرح نحو وجو دہیں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتنی ہیں اور عین ذات کولازم = "(۸۸))

حضرت مولانا شرف القادري فرمات بين

"بہار شریعت کے ابتدائی چھ صے اعلیٰ حضرت بر ملوی علیہ الر مسہ نے حرف برف برف برف ایا۔" (۳۹) برف سے اور جابجا اصلاح فرمائی اؤر الجبیں تقریظ سے مزن فرمایا۔" (۳۹) بہاں معلوم ہواکہ آپ مشکلمین کے اس عقید سے متفق ہیں کہ تائید سکوتی فرما رہے ہیں اور ڈاکٹر حسن رضااعظمی صاحب کلصے ہیں کہ مشکلمین مشائخ اتر پدید اشعریہ کے فرد کی صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہے نہ غیرذات "آگے چل کر لکھتے ہیں:

"اعلیٰ حضرت نے اس مسئلہ پر کمل تحقیق فرمائی ہے اور صفات لازمہ متفارقہ سے متعلق ندا ہب کو شار کر کے ان کے دلائل کا تجزیہ فرمایا اور مشکلمین (ماترید بید و اشعریہ) کے مسلک کی تائید فرمائی۔" ("فقیہ اسلام" مسلک کی تائید فرمائی۔" ("فقیہ اسلام") مطبوعہ کراچی)

#### صفت كلائم:

عبای ظفا ' مامون رشید ' معظم بالله ' وا ثق بالله کے اووار خلافت میں معتزلہ پورے عروج پر تھے ' انہوں نے الله تعالی کی صفت کلام (قرآن عکیم) کو مخلوق کما۔ علائے حق نے ان کی پر زور تر دید فرمائی ' خصوصاً حضرت امام ہمام سید نااجمہ بن صنبل رضی الله عنہ کی سعی بلیغ قابل ذکر ہے۔ آپ نے اس سلسلہ میں عبای ظفا کا قرو غضب بھی برداشت کیا۔ گرعقا کد اسلام کو داند ار نہ ہونے دیا۔ وا ثق باللہ کا جانشین متو کل اہل سنت و جماعت کا ہمد رد تھا۔ اس کے وور خلافت میں معتزلہ کا زور ٹوٹ گیا۔ بعد از ال ایکمہ مشکلمین ما تر بد سے واشاعرہ نے ان کے عقا کد باطلہ کی خوب خبرلی ' امام غز الی اور امام دازی اس میدان کے مشہوار تھے۔

ہندوستان میں اکبر اعظم کے دور میں پھراس فتنے نے سراٹھایا 'صفد رحیات صفد ر صاحب نے لکھا ہے کہ اس دور میں قرآن کو مخلوق قرار دیا گیا 'وحی کو امر محال کما 'قرآن کے توا تراور کلام المی ہونے پر اعتراضات کیے (ملحما) (۵۰) اکبر کے معاصر تاریخ نگار ملاعبد القاد ریدائیونی لکھتے ہیں :

"در نر رکنی از ارکان دین و بر عقیده اسلامیه چه در اصول چه در فروع مثل نبوت و کلام و رویت و تکلیف و تکوین و حشر و نشر شیبات گوناگون به تمسخر و استبزا آورده"(۵)

اس صورت حال میں حضرت مجد دالف ٹانی علیہ الرحمہ کی ذات ستودہ صفات سے بی توقع داہستہ کی جاسکتی تھی کہ آپ اسلاف کرام کی طرح کفر دیا طل کے آگے سینہ سپر ہو جائیں 'چنانچہ آپ نے اس کاحق اداکر دیا' آپ نے عوام و خواص میں سرایت کرنے جائیں 'چنانچہ آپ نے اس کاحق اداکر دیا' آپ نے عوام و خواص میں سرایت کرنے اس کاحق دید فرمائی ادر اہل اسلام کاعقیدہ ٹابت فرمایا۔

0 "کلام جو الله تعالی سجانه کی صفت ہے۔ وہ بھی نرائی ہے اور اول ہے ابر تک وہ ای ایک کلام کے ساتھ سکلم ہے کیونکہ گونگا ہونایا فاموش ہوناتواں بارگاہ کے لئے جائز نہیں۔ اور وہی ایک کلام مختلف مواقع کے ساتھ تعلق ہونے کے باعث متعدد کمالات اور متعدد صیغوں کی صورت میں نظر آ آ ہے ' ہونے کے باعث متعدد کمالات اور متعدد صیغوں کی صورت میں نظر آ آ ہے ' کہی اے امر کتے ہیں اور مجھی نہی ' بھی اے اسم کتے ہیں اور مجھی حرف۔ "(۵۲)

فرماتے ہیں

0 "فلاسف اپنی ب و توفی اور معتزله نابینائی کے سب متعلق کے صدوت سے متعلق کے صدوت کے متعلق کے صدوت کے متعلق کے صدوت کا کل بیں اور صفات کا ملہ کی نفی کرتے ہیں اور حق تعالی کو جزئیات کا عالم نہیں جائے جس سے تغیرلان م آ آ ہے جو صدوث کا نشال ہے ' یہ نہیں جائے کہ صفات ازلی بیں اور صفات کے وہ تعلقات جو اپنے متعلقات جو اپنے متعلقات حادثہ کے ساتھ ہیں۔ "(۵۳)

0 "اس طرح کلام بسیط ہے کہ ازل سے ابد تک ای ایک کلام سے گویا ہے۔... تمام منزلد کتابی اور مرملہ صحیح اس کلام بسیط کا ایک ورق بیں "اگر تورات ہے تو وہیں سے کھی گئے ہے۔ اگر انجیل ہے تو اس نے بھی وہیں سے لفظی صورت حاصل کی ہے۔ اور اگر زبور ہے تو وہیں سے مسلور ہے 'اور اگر فرقان ہے تو وہی وہی وہیں سے نازل ہوا ہے ۔

والله كلام حق كه على الحق مي است وبس

بال نزول من مخلف أثار أت تين مرايمه)

0 "وحق تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کو کام و زبال کے وسیلہ کے بغیرا پی قدرت کاملہ سے حرف و آواز کالباس عطافر ماکراپٹے بیٹروں پر بھیجا۔ اور اپنے پوشیدہ امرو تو ای کو حرف و آواز کے ضمن لاکر ظهور کے میدان میں جلوہ کر کیا۔ پس کلام کی دو توں فتمیں لیمیٰ تفسی الفظی حق تعالیٰ کے کلام ہیں۔ اور وونوں قسموں پر کلام کااطلاق کرنا حقیقت کے طور پر ہے جس طرح ہمارے کلام کی دونوں قسمیں نفسی ولفظی حقیقت کے طور پر ہمارا کلام ہیں۔ نہ یہ کہ قسم اول حقیقت ہے اور دو سری مجاز 'کیونکہ مجاز نفی جائز ہے۔ کلام لفظی کی نفی کرنا اور اس کو کلام خد اکانہ کمنا کفرہے۔"(۵۵)

الاعلی حضرت برملوی علیہ الرحمہ کے دور میں دہاہیہ 'انگریزوں کی پشت پنائی میں اپنے مزموم عقائد پھیلانے کے لیے کافی سرگرم عمل تھے 'ان کے بزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات افعالیہ کا حدوث و تغیرجائزے۔"(۵۲)

مزيد لكھاہے:

الصفات الفعليله حادثنة عند الأكثر من اصحابنا(۵۷)

یدوہابی زمب بڑی تیزی ہے ترقی پذیر تھا 'اعلیٰ حضرت بر ملوی علیہ الرجمہ نے شانہ روز محنت ہے اس کار و لکھا اور پھیا ایا۔ آپ کے خلفائے کرام بھی اس مشن میں برابر کے طفائے کے ایک بھی ۔ آپ نے ساوہ ول بنی بھائیوں کو بچانے کے لیے واقعے طور پر فرمایا:
"اللہ تعالی اپنی صفائے وائی 'اضافیہ (فعلیہ) اور سلیہ تمام میں ازلا ابدا موصوف ہے جو صفات اللی کو مخلوق کھے اور عادث بتائے گراہ ہے دین

" قرآن پاک کے بارے میں ابن تیمید کاعقیدہ القرآن محدث (لینی قرآن مادث ہے) (۵۹) تھا اور وہا ہے بھی اس کی تعلیمات کے ناشر بیں ۔ اس لیے آپ مادث ہے) (۵۹) تھا اور وہا ہے بھی اس کی تعلیمات کے ناشر بیں ۔ اس لیے آپ مے کام اللی کے بارے میں جمہور اہل اسلام کاغد جب لوگوں کو بتایا کہ:

0 "وی قرآن جو باری تعالی کی صفت تدیمہ ہے جو اس کی ذات پاک سے
ازلا ابد اقائم دستیل الانفکاک ہے وہی جاری زبانوں سے مملو ، جارے کانوں
سے مسموع جارے اور اق میں مکتوب ، جارے سینوں میں محفوظ ہے نہ سے کہ
کوئی اور جدا شے قرآن پر دال ہے۔ نہیں نہیں یہ سب اس کی تجلیاں ہیں

حقیقتہ وہی متجلی ہے۔ بغیراس کے کہ وہ ذات اللی سے جدا ہو' یا کسوتوں کے حدوث سے اس کے دامن قدم پر کوئی داغ آیا ہویا ان کے میکٹر سے اس کی طرف تعدد نے راہیا یا ہو۔

دمبرم گز لباس گشت بدل معنص صاحب لباس را چه خلل عارف بالله معندالوباب شعرانی قدس سره میزان الشریعند الکبری میں فرماتے

U

"اہل سنت نے قرآن مکتوب کو حقیقتہ کلام اللہ بی قرار دیا ہے۔اگر اس کا نطق ہماری زبان سے واقع ہے اس سے زیادہ پچھ بو لئے یا کسی کتاب میں لکھنے کی گنجائش نہیں۔"(۲۰)

نیز فرماتے ہیں کہ "ہمارے ائمہ ٹلانڈ کا جماع وانقاق ہے کہ قرآن عظیم
 کو مخلوق کہنے والا کا فرہے (تمہید ایمان ص ۳۳ مطبوعہ لا ہور)

# ضروری گزارش:

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کلام باری کو کلام بسیط کتے ہیں لینی ایک کلام جو ازلاابد اقائم ہے۔ واللہ کلام حق علی الحق یکسیت و بس 'اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ بھی اسے کلام داحد مانے ہیں کہ اصلاً اس میں کوئی تعدد شمیں۔"(۱۲)

ہی سلف صالحین کانہ ہب ہے 'یا در ہے کہ نفسی ولفظی کی تقلیم قرآن پاک کے کلام واحد ہونے میں مانع نہیں 'یہ متاخرین نے معتزلہ کو ظاموش کرانے کے لیے اور بہت عقلوں کو سمجھانے کے لیے اختیار کی ہے جیسے قاویل متنابہات کی داوافتیار کی ہے۔ حضرت مجد دالف ٹائی علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تقتیم 'حقیقت و مجاز والی نہیں 'بلکہ حقیق طور پر ان دونوں پر کلام "واحد" کا اطلاق ہو تا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ "صفات کو بعلقات جو اپنے متعلقات حادثہ روشنائی اور مصحف لینی کاغذ وغیرہ ہیں تو یہ بقینی طور پر حادث ہیں کہ مخلوق کے دائر ہے ہیں شامل ہیں۔ یہ اعلی حضرت بر طوی علیہ الرحمہ کامسلک ہے۔

و مقرق کے دائر ہے ہیں شامل ہیں۔ یہ اعلی حضرت بر طوی علیہ الرحمہ کامسلک ہے۔

و تو آن ہے مراداگر مصحف لیعنی کاغذ اور روشنائی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ حادث ہے 'اور ہر حادث مخلوق ہے اور جو بھی مخلوق ہے اس ہے نہی صلی اللہ علیہ و سلم افضل ہیں۔ اگر قرآن ہے مراد کلام باری تعالی ہے جو اس کی صفت ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ان صفات نہ تعالی اصفال عب حصیم المسخلوقات کہ صفات باری تمام مخلوقات ہے افضل عب المسخلوقات کہ صفات باری تمام مخلوقات سے افضل عب سے اللہ سے اللہ علیہ و اس میں کوئی شبہ نہیں ان صفات باری تمام مخلوقات سے افضل عب سے اللہ سے اللہ علیہ و اس میں کوئی شبہ نہیں ان صفات باری تمام مخلوقات سے افضل عب سے اللہ حالے قات کہ صفات باری تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ "(۱۲)

جبكه معتزله وفلاسفه اپی کم فکری کی بناء پر ان متعلقات مادی کا تکم صفات کا لمه پر صادر کر کے ان کو بھی مادث کردیتے ہیں۔ تعالی الله عسا یقولون علوا کہیرا

#### متشابهات:

قرآن علیم کی آیات قدمید کی دو قتمین بین محکمات اور متنابهات محکمات کے معانی صاف و بے دفت بین جیسے اللہ تعالی کی پاک بے نیازی و بے مثل کی آیتیں اور متنابهات کے معانی میں اشکال پایاجا آئے 'یاتو ظاہر لفظ ہے کھے سمجھ نہیں آ تا جیسے مقطعات الم 'وغیرہ یا جو سمجھ میں آ تا ہے وہ اللہ تعالی پر محال ہے مثلاً المرحمن علی العریش استوی جو لوگ محرای کے رسیا

ہوتے ہیں وہ محکمات کو چھوڑ کر متثابمات کے پیچھے پڑتے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا ہے المذین فی قلوبھی زیغ -- ہاں علمائے را عین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ان کے بعض اسمرار ہے آشناہوتے ہیں۔ مصرت مجد والف ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

" " تتم نانی تقائق اور اسرار کے علم کامخزن ہے "اور وجہ اور قدم " ساق اور اصابع اور انابل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں سب متنا بہات میں سے ہیں اور اصابع اور انابل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں سب اول میں واقع ہیں سب اور ایسے حروف مقطعات جو قرآئی سور توں سے اول میں واقع ہیں سب متنا بہات میں سے ہیں جن کی تاویل پر علائے را بھین کے سوا اور کمی کو اطلاع منیں دی گئے۔ " (۱۳۳)

ادوہ فخص جو محکمات کے علم اور ان کے موافق علم کے بغیر متابعات کی تادیل و حونڈ کے اور صورت کو چھوڈ کر حقیقت کی طرف دو ڑے ' جابل ہے جس کو اپنی جمالت کی بھی خبر شیس اور محمراہ ہے اور اس کو اپنی بھی خبر شیس ۔ "(۱۳))

ان سطور میں آپ نے مجمہ و مشبہ کا بطلان کیا کہ وہ محکمات کو چھو ڈکر
منتابات کی طرف را غب ہوتے ہیں اور جناب باری تعالی کے لیے اسے امور و
ادکام خابت کرتے ہیں جو اس کے لاکن خمیں مثلاً اٹھنا پیٹھنا 'چڑ صنا 'اتر تا' مکان و
زمان میں محدود ہو تا تعالی الملہ عن ذالے علوا کہ بیرا۔
اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کے دور میں وہا سیہ نے ان امور واحکام کو اللہ تعالی
کی ذات قد سیہ کے طابت کیا تو آپ نے شدید گرفت فرمائی '

0 "جن کے دلول میں کی و مرای تھی وہ تو ان کو ایٹ و صب کاپاکران کے ذریعہ سے علموں کو بہکائے اور دین میں فتے پھیلائے گئے .... اور جولوگ علم میں کے اور ایٹ رہے وہ سمجے کہ آیات تھات مام میں کے اور ایٹ رہے وہ سمجے کہ آیات تھات ماک سے قطعا عابت ہے کہ اللہ تعالی مکان و جہت و جسم و اعراض ۔۔ سے ماک

ے۔"(۲۵)

### سجده تعظیمی

الله تعالیٰ کے سواکوئی بھی سجدہ عبادت اور سجدہ تعقیبی کے لائتی نہیں 'سجدہ چو نکہ عابت تذلل ہے اس لیے بیہ بندہ صرف اپنے مولا کی بارگاہ میں بی کرسکتا ہے۔ امام ربانی تدس سرہ کے دور میں اکبراعظم نے اپنی رعایا کو تھم دیا کہ اسے سجدہ تعقیبی کرے ' ڈاکٹر مسعودا حمد صاحب کھتے ہیں:

"اکبر کاپندارشای اس مدتک پینج چاتھاکہ آداب شای میں سجدہ تعظیمی کو فرض کردیا گیا تھا اور اس کانام زمین ہوس رکھا تھا اور بقول ملا عبد القادر بدایونی اس برعت کاذمہ دار ایک صوفی شخ آج العارفین تھا جس نے اکبر کے لیے سجدہ شجویز کرکے اس کانام زمین ہوس رکھا اور آداب شای کو فرض میں کادر جہ دیا۔ اکبر کے چرے کو کعبہ مرادات اور قبلہ حاجات کماکرتے تھا در بہت ہی ضعیف روایات اور جندوستان کے بعض مشائخ کے مریدوں کے عمل کو بطور جست پیش روایات اور جندوستان کے بعض مشائخ کے مریدوں کے عمل کو بطور جست پیش روایات اور ہندوستان کے بعض مشائخ کے مریدوں کے عمل کو بطور جست پیش

جما تگیرنے بھی اس تھم کو بحال رکھا'جماں تک کہ حضرت مجد دالف ٹائی علیہ الرحمہ کو دربار میں بلا کر مجبور کیا کہ اس کے حضور سجدہ تعظیمی کرے' آپ نے اس مقام پر اس کو دربار میں بلا کر مجبور کیا کہ اس کے حضور سجدہ تعظیمی کرے' آپ نے اس مقام سے کامظامرہ کیا کہ تاریخ حربت میں در خشندہ مثال قائم کردی' اقبال نے کیا خوب کہا ہے

گردن نہ جھی جس کی جمائلیر کے آگے وہ جس کے نفس گرم سے ہے گری احرار یہ تو آپ کے نعل سے ثابت تھا' آپ نے اپناد شادات میں بھی اس نعل تہیجے ہے۔ خت منع فرمایا ہے۔ شیخ نظام تھاٹیسری علیہ الرحمہ کو لکھتے ہیں:

" نیز معتبر آدمیوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بعض فلفا کو ان کے مرید سجدہ کرتے ہیں اور زمین ہوی پر بھی کفایت نہیں کرتے 'اس فعل کی برائی آفاب سے زیادہ روشن ہے۔ ان کو منع کریں اور بڑی آکید کریں کہ اس فتم کے نعلوں سے بچنا ہر آدی کے لیے ضروری ہے 'فاص کراس شخص کے لیے جو فلق کامقتد او پیشوا ہو۔ "(۲۷)

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سره نے بھی اس فعل بدسے سخت منع فرمایا ہے:

"شین سے جان کہ سجرہ حضرت عزت جل جلالہ کے سوائمی کے لیے نہیں "اس
کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین و گفر سین اور سجمہ تحیت (تعقیم)
حرام دگنہ بالیقین اس کے گفر ہونے میں اختلاف علماء دین ایک جماعت فقها سے تکفیر منقول اور عند التحقین وہ گفرصوری پر محمول اللہ مثل منم برصلیب اور شمس
و تمرکے لیے سجدے پر مطلقاً اکفار۔ "(۱۸۸)

# ضروری گزارش:

تخانفین اہل سنت کو " پیرپرست" کمه کرنداق اڑاتے ہیں حالا نکه اہل سنت کے اکابر نے بہی ہی اللہ تعالی کے سواکسی اور کے لیے سجدہ جائز قرار نہیں دیا"اس سنت کے اکابر نے بہی ہی اللہ تعالی کے سواکسی اور کے لیے سجدہ جائز قرار نہیں دیا"اس سلمہ ہیں ہم نے حضرت اہم ربانی سید نامجہ دالف ڈائی اور اعلی حضرت عظیم البرکت سید نامجہ رضافان بریلوی قدس سرہاکاعقیدہ آپ کے سانے رکھ دیا ہے "یہ عقیدہ متقد ہین سے احمد رضافان بریلوی قدس سرہاکاعقیدہ آپ کے سانے رکھ دیا ہے "یہ عقیدہ متقد ہین سے

ٹابت ہے اور متافرین کے لیے حرز جان ہے 'ان اکابر کے مقابلے بیں کسی صوفی خام باغی شریعت اور عالم سوء کی بات ہر گر معتبر نہیں۔ ۔

نہ شبم میں نہ شب پر ستم کہ حدیث خواب گویم بیر شبم کے حدیث خواب گویم جوں غلام آفآبم ہمہ ز آفآب گویم

# تقديس بارى:

قرآن و صاحب قرآن نے بی بتایا ہے کہ ذات جی جانہ و تعالیٰ ہر عیب و نقص سے

ہاک ہے۔ اس عقیدہ حدد پر تمام است مسلمہ صدیوں کاربند رہی ہاں کچھ نام نماد مسلم

مفرین ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اس عقید ہے کو بگا ڈ نے بین کوئی کسر نہیں چھو ڈی۔ ان

سیں ابن حزم طاہری 'ابن تھے۔ اور ان کو شخ الاحلام کمنے والے قابل ذکر ہیں۔ ابن حزم
طاہری صفات باری ہے متعلقہ آیات واحادیث میں سب نے ذیادہ آو بلیس کر ناتھا۔ (۲۹)

اس کے معاصر فقمائے کرام اس کے مخالفہ ہو گئے اور اس کی صلاحت و گرائی پر سب نے
افغاق کر لیا۔ (۱۰ کے) پھرابن تیمہ جاتو ہی صدی ہجری کے آخر اور آٹھویں صدی کے اوائل اللہ میں آیا اور ابن حزم طاہری کی دعوت کا آغاز کیا۔ (۱۷) ابن تیمہ ذات حق کے بارے میں
مقید جاتا تھا۔ (۲۰) ابن تیمہ کے نقوش یا کو ابن قیم اور قاضی شو کائی نے دل و جال ہے
مقید جاتا تھا۔ (۳۰) ابن تیمہ کے نقوش یا کو ابن قیم اور قاضی شو کائی نے دل و جال سے
مقید جاتا تھا۔ (۳۰) ابن تیمہ کے نقوش یا کو ابن قیم اور قاضی شو کائی نے دل و جال سے
مقید جاتا تھا۔ (۳۰) ابن تیمہ کے نقوش یا کو ابن قیم اور قاضی شو کائی نے دل و جال سے
مقید جاتا تھا۔ (۳۰ کے) ابن تیمہ کے نقوش یا کو ابن قیم اور قاضی شو کائی نے دل و جال سے
مقید جاتا تھا۔ (۳۰ کے) ابن تیمہ کے نقوش یا کو ابن قیم اور قاضی شو کائی نے دل و جال ہے
مقید جاتا تھا۔ (۳۰ کے) ابن تیمہ کے نقوش یا کو ابن قیم اور کا فیم کائی ہے دل و جال ہے ابن تیمہ کے اور کائی کو دور کائی کے دیم کر غیم

### Marfat.com

مقلدوں اور آزاد خیالوں نے بھی وہی راہ لی۔ ایک غیرمقلد محقق احمد عبد الغفور عطار لکھتا

"وہابی ابن تیمہ "ابن القیم الجو زید اور ان کے متبعین کے رہتے پر چلتے ہیں تو اس میں راہ صواب سے کچھ بعد نہیں بلکہ اضح بھی ہے کہ وہابی انہی ائمہ کے متبعین میں سے ہیں۔ اور شخ الاسلام نے بھی انہی کے طریق کی پیروی کی ہے۔ (۷۵)

مولوی عبید الله سندهی نے لکھاہے:

" شخ الاسلام ابن تیمیہ کے مانے والوں میں سے سرزمین نجد میں محد بن عبد الوہاب بجدی مے اللہ عبد الوہاب بجدی نے عبد الوہاب بدا ہو ہے .... طلب علم کے سلسلہ میں محد بن عبد الوہاب نجدی نے صرف اتناکیا کہ شخ ابن جمیہ اور ان کے شاگر دکی بعض تنامی پڑھ کیں اور ان کی تقلید کی۔ "(۲۱))

آریج گوائی دین ہے کہ برصغیریاک ہند میں دیگر بلادا سلامیہ کے جید علائے کرام کی طرح حضرت مجد د الف ثانی اور اعلی حضرت بر بلوی قدس سرجانے تقذیس باری کے عقید ہے کہ فاظت فرمائی ان دونوں حضرات نے کھل کر بیان کیا کہ اللہ جل شانہ ان تمام عقید ہے کی حفاظت فرمائی ان دونوں حضرات نے کھل کر بیان کیا کہ اللہ جل شانہ ان تمام عیوب ونقائص ہے ماور اہے۔

حضرت مجذ دالف ثاني عليه الرحمه فرمات بين ا

۵ "اوتعالی از چشیع صفات نقص و سمات خدوث منزه و مبرااست - "(۵۵)

"لین اللہ تعالیٰ تمام صفات تفض اور سات صدوث سے پاک ہے"۔ علائے حق نے ظلم وزیادتی "کذب وجہل جیسے عیوب کوؤات باری تعالیٰ کے لیے

محال ثابت كياب- حضرت مجدد الف ثاني قدس مره فرمات بين:

٥ " حن تعالی خود مختار و مالک ہے اور بندے اس کے مملوک و غلام ہیں ہیں و حقار و مالک ہے اور بندے اس کے مملوک و غلام ہیں ہیں جو تھم و تصرف و و ان میں فرما تاہے مین خیرو صلاح ہے "اور ظلم و فساؤ کی آمیزش میں خورو صلاح ہے "اور ظلم و فساؤ کی آمیزش

ے مزہ مبرہ ہے۔ لایسئل عمایفعل ۔ از بره آنک از بیم زبال جزبه تشلیم تو

كذب وجهل كے بارے میں فرماتے ہیں: انہ

· 0 " وعید میں خلاف ہو ناوعدہ کے خلاف کی طرح کذب کو مستلزم ہے اور میر بات حق تعالی کی بلند بار گاہ کے متاسب نہیں ہے۔ لینی حق تعالی نے ازل میں جان لیا تھا کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب نہ دوں گااور پھر باوجود اس بات کے کسی مصلحت کے لیے اپنے علم کے خلاف کمد دیا کہ ان کو پیشہ کاعذاب دوں گااس امركاتجويز كرنانمايت براي-"(24)

ایک جگه فیصله کن اندازیس فرماتے ہیں:

 "وہ مخص بڑا بربخت ہے جو امور نامناسب کو جن تعالی کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب كرما ب اور ناشائية اشياء كوحق سجانه كي طرف نسبت ديا

اعلی حضرت بریلوی علید الرحمد کے دور میں مسئلہ امکان کذیب نے سرا ٹھایا ہوا تھا۔ اس مسئلہ کی بنیاد بھی دیگر مسائل قبیحہ کی طرح مولوی اساعیل دہاوی نے رکھی وہ لکھتا ہے :

"پس لانسلم که کذب مذکور متال بمعنے مسطور باشد الى قوله الالازم آيد كه قدرت انسانى زاندازقدرت ربابى باشيد

ہم نہیں اتنے کہ اللہ تعالی کاجھوٹ محال بالذات ہے ورنہ لازم آیا ہے کہ انسان کی قدرت اللہ تعالی کی قدرت سے زائد ہوجائے گی۔"(۸۱) علائے دیو ہند نے بھی اس مسلہ میں برابر کا ساتھ دیا 'مولوی رشید احمہ گنگو ہی لکھتا

"امکان کذب بایس معنی کہ جو کچھ حق تعالی نے تکم فرایا ہے اس کے ظاف پر وہ قادر ہے گرمافتیار خوداس کونہ کرے گائیہ عقیدہ بندہ کا ہے۔ "(۸۲)

مولوی ندکور کے شاگر دخاص مولوی محمود الحن نے تو غضب کردیا کہ: "افعال قبیحہ مقدور باری تعالیٰ ہیں۔" (۸۳)

العیاذبالله تعالی الله تعالی علم وجر ، جمل و فساد ، حق تلی و عاافسانی سب افعال قبیمه پر قاور بے ،
العیاذبالله تعالی ایسے حالات میں علائے حق کیے خاموش رہ سکتے تھے ، چنانچہ حضرت مولانا فضل حق فیر آبادی ، حضرت مولانا غلام و علیر تصوری جیے اکابر نے اس عقیدہ باطلہ ک پر فیجا اڑا دیے ، اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ کی تو ساری حیات طیب ایسے گمراہ کن عقائد کے خلاف قلمی جماد کرتے ہوئے سر ہوئی۔ آپ نے حضرت مجدد الف فائی قدس سرہ کی طرح تجدیدی کارنا ہے سرانجام دے کر نجد و دویو برد کے ایوانوں میں ذائر له برپا کردیا۔ آپ نے مسئلہ ذکور کی تروید میں سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح ،
المهیب الحب اریه علی جمهال شه الاخب تاریه ، القسم السبون کا مسئلہ المحب المسبوح عن عیب کذب مقبوح ،
المهیب الحب اریه علی جمهال شه الاخب تاریه ، القسم السبون کے دماکل کھے۔ المان باغ سبحان السبوح جیے دماکل کھے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ،

0 "العظمة لله اگر كذب الى ممكن جو تو اسلام پروه طعن لازم آئي كه المحائد المحين كافرون طورون كواعتراض و مقال و عناد و جدال كى وه مجاليس المحائد المحين كافرون و طور ال كواعتراض و مقال و عناد و جدال كى وه مجاليس الحين كه مناسخة مشين و لا كل قرآن عظيم ووى عكيم يكدست بائته سے جائين حشرو نشرو حساب و كتاب مجنت و نارو تواب و عذاب كمى پريقين كوئى راه نه پائين كه آفران امور پر ايمان صرف اخبار التى سے جب جب معاذ الله كذب بائين ممكن جو تو عقل كو بر خرالى بين احتال رہے گاشا يديوں بى قرمادى بو شايد التى ممكن بو تو عقل كو بر خرالى بين احتال رہے گاشا يديوں بى قرمادى بو شايد فيك نه پڑے سب حانه و تعالى عدا يصده ون - " (٨٥٠)

اٹھتی ہے۔

رخشندہ ترے حسن سے رخسار یقیں ہے ۔ آبندہ ترے عشق سے ایمال کی جبیں ہے

### تخيم وتشبيه

They will be

جیماکہ عرض کیا کہ مجسمہ و مشہد ذات جل سلطانہ کے لیے تجیم و تنبید کے قائل تھ ، حکیم مجم الغی رامیوری لکھتے ہیں:

" داور ظاہری اور ابن حزم اور ابن قیم " داؤد ظاہری اور ابن حزم اور اس منت کے خلفا ہیں۔ " (۸۵) میں اور اس ملت کے خلفا ہیں۔ " (۸۵) میں مولوی اساعیل داؤی اور اس کے پیرو کاروں کے ڈانڈے بھی فرکورہ شخصیات تک جا ملتے ہیں مثلاً مولوی اساعیل داؤی اور اس کے پیرو کاروں کے ڈانڈے بھی فرکورہ شخصیات تک جا ملتے ہیں مثلاً مولوی اساعیل داؤی نے لکھا:

" حق تعالی کو جست و مکان سے منزہ سمجھنا بدعت و ممرای ہے۔ " (۸۲) اسی طرح مولوی عبد الستار دہاوی نے لکھاکہ:

"فداکو ہر جگہ ماننامعتزلہ و جمیہ وغیرہ فرق ضالہ کا باطل عقیدہ ہے۔" (۸۷) بہرحال بیہ لوگ اللہ کی ذات قدی صفات کو جہت ٹوق میں محصور و محدود مانتے ہیں ' مولوی عبد البجار سلفی نے لکھاہے:

" صحیح بات تو ہے ہے کہ اللہ عزوجل بذا ≡ عرش عظیم پر مستوی ہے ہے جا۔ نہیں۔"(۸۸)

امام الوماسيه وحيد الزمال في وسع كرسيه المسموت والارض ك تحت لكما

" جنب وہ کری پر بیٹھتا ہے تو چار انگل بھی بڑی نہیں رہتی ہے اور اس کے بوجھ سے چرچر کرتی ہے۔"(۸۹)

اورلكهاب كد: .

"الله تعالی جب آسان دنیا کی طرف نزول کر ماہے تو عرش معلی اس سے خالی رہتاہے 'یہ قول زیادہ صحیح ہے۔"(۹۰)

الله اكبر 'بيه ہے ان لوگوں كے نظريات جو رات ون توحيد و سنت كے بلند ہانگ دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت رہے کہ محکمات کے ساحل سے دور متثابهات کے بحرناپید أكناريس غوطے كھارہ بي كد نكلنامشكل ہے بقولہ تعالى:

او كظلمت في بحرلجي يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب طظلمت بعضها فوق بعض ط اذا احرج يده لم يكديرهاط ومن لم يجعل الله له نورافماله تور0

(یا "ان کی مثال" بروے مرے دریا کے اندرونی اندھیروں کی سے کہ دریا کو لرنے ڈھانگ لیااور امرکے اوپر امراس کے اوپر باول اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک کہ آدمی اپنا ہاتھ نکانے تو ایسالگاہے کہ اس کو دیکھے نہ سکے اور جس کو اللہ ہی ٹور نہ دے اس کے لیے كوئى روشى نہيں۔ اتے ايے اوكوں كے بارے ميں اہل سنت كے نمائندہ اماموں كے

حضرت مجدد الف ثاني عليد الرحمد قرمات بن:

 "نقص کی مفات اللہ تعالی کی جناب سے مسلوب بیں "اللہ تعالی جواہرو اجهام وأعراض کے لواز مات و صفات سے پاک ہے۔ زمان مکان وجہت کو اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں کوئی مخیائش نہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں 'بروا بے خبر ہے وہ آدی جو اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر بتا تاہے اور اس کے لیے فوق کی جہت تجویز کرتاہے 'عرش اور اس کے ساتھ تمام چیزیں حادث میں اور اللہ تعالی کی مخلوق ٔ حادث اور مخلوق کی کیا مجال که وه خالق قدیم کامکان قرار پائے یا اس کی قرار گاہ ہے۔ "(۹۱)

الله تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں 'جو ہروعرض نہیں 'محدود و متنای نہیں ' طویل و عریض نہیں ' و راز و کو آہ نہیں ' قراخ و نتگ نہیں ' وہ فراخی دالا ہے لیکن ایسی و سعت کے ساتھ نہیں جو ہمارے فہم میں آسکے ..... ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ فراخی والا ' احاطہ کرنے والا ' قریب ہے لیکن صفات کی کیفیات کو شجھنے کے عاجز ہیں کہ وہ کیسی ہیں اور جو پچھ ہم شجھتے ہیں اس پریقین کرنا مجسمہ کے شہب میں قدم رکھناہے "۔ (۹۲)

اعلی حضرت بریلوی علیه الرحمه فرماتے ہیں:

نہیں کہ اتنا یا اتنا کہ سکیں ' جسم والی کسی چیز کواس سے لگاؤ نہیں 'اسے مقدار عرض نہیں کہ اتنا یا اتنا کہ سکیں 'لمبایا چوڑا' دلدار' موٹایا پتلایا بہت تھوڑا یا ناپ یا گنتی یا تول میں بڑایا چھوٹایا بھاری یا ہلکا نہیں' وہ شکل سے منزہ ہے' بھیلایا سمٹا' مول یا لہا' تکونایا چو کھٹا' سید ھایا تر چھایا اور کسی صورت کا نہیں' حدو طرف و نہایت ہے یاک ہے ''۔(۹۳)

ايك مقام پر فرماتے ہيں:

الله سنت کو اللہ تعالی نے صراط متنقیم عطافر مائی ہے وہ بیشہ راہ وسط ہوتی ہے اس کے دونوں پہلوؤں پر افراط و تفریط کی دو بولناک گھاٹیاں ہیں اس لیے اکثر مسائل میں اہل سنت دو فرقہ متناقض کے وسط میں رہتے ہیں جیسے رافعی ناصبی یا خارجی مرجی 'یا باطنی ظاہری یا وہائی بدعتی یا اساعیل وگور پرست و علی حد االقیاس 'اسی طرح یمال بھی دو فرقہ باطلہ نکط 'اساعیل وگور پرست و علی حد االقیاس 'اسی طرح یمال بھی دو فرقہ باطلہ نکط 'مشید 'مشید 'مشید جنسی جمیہ بھی کہتے ہیں۔ صفات بھٹا بمات سے یکسر متکر ہی ہو معللہ 'مشید 'مشید 'مشید نقیض پر انتمائے تفریط میں مشید آئے جنہیں حشوبہ مجمہ کے سمان کی طرف نقیض پر انتمائے تفریط میں مشید آئے جنہیں حشوبہ مجمہ کھی کہتے ہیں۔ ان کی طرف نقیض پر انتمائے تفریط میں مشید آئے جنہیں حشوبہ محمہ کھی کہتے ہیں۔ ان کی طرف نقیض پر انتمائے تفریط میں مشید آئے جنہیں حشوبہ محمہ کے ساف صاف مان لیا کہ اللہ تعالی کے لیے مکان

ہے 'جم ہے اور جہت ہے۔ اور جب یہ سب کھے ہے تو پھر چڑھنا'ا ترنا' بھنا'
علنا' ٹھرناس آپ ہی ٹابت ہو گیا۔ یہ مردود وہی ہیں جنسیں قرآن پاک نے
فی قلوبھم زیغ قرمایا اور گراہ و فت پرداز بتایا۔ وہابیہ تاپاک کو آپ
جانیں کہ سب گراہوں کے نظلہ خوار ہیں۔ مختلف بدتہ ہموں سے پھی کھی
عقا کہ ضلات لے کراپنا بھرت ہوراکیا ہے۔"(۱۹۴)

اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کی میہ ساری کتاب اسی موضوع پر ہے "آپ نے اس کتاب میں الیں الیں ضربیں لگائی ہیں کہ مجسمہ مشبہ کے پر شچے اٹر تے دکھائی دیتے ہیں اور ایمان جھوم جھوم کر کہتا نظر آتا ہے۔

یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے بین غار ہے کہ عدو کے سینے بین غار ہے کے حارہ وار سے بار ہے کہ یہ وار وار سے بار ہے

### جمع در تنزبيرو تشبيد:

اللہ تعالیٰ کے بارے میں تنزیہ محض کاعقیہ ودرست ہے نہ تشبیہ بھن کا بلکہ تنزیہ و تشبیہ کے در میان بلا تشبیہ کاعقیہ و درست ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرایا ہو السب السب السب السب السب السب التب ہفتی ہے کہ وہ ہماری طرح سنتاد کھتا ہے 'اس ہے اس کا جم ہو نالازم آ ما ہے ' ظاہر ہے یہ گفر ہے 'اور تنزیہ محض یہ کو نکر ہو گوٹی یہ کہ بنتاد کھتے اور سنتے میں اس کی ہمارے ساتھ مشاہت ہو دری ہے اس لیے اس کا انکار کردیا جائے کہ خداد کھتے اور سنتے میں اس کی ہمارے ساتھ مشاہت ہو دی ہے اس لیے اس کا انکار کردیا جائے کہ خداد کھتا سنتا ہے 'وید کوئی اور ہی صفات ہیں جن کو ساعت و بصارت سے تعیر کیا جائے کہ خداد کھتا ہوں بان صفات کا اطلاق صور تا ہو رہا ہے جمویا یہ مشاہت اس کی ہے 'حقیق نہیں " اس کانام تنزیہ مع تشبیہ یا تن در تنزیہ و تشبیہ ہے۔ حضرت بحد دالف نانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

 اور تنبید و تنزید کے در میان جمع ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ادر اک بیط کامتعلق (لینی ادر اک ببیط جس سے تعلق رکھتاہے) جو کہ تنزیہ ہی ہے' مفات اللی کے پر دہ میں نزول کرنے کے بعد تنبیہ بن کرعلم میں آتا ہے۔ اور وہ اور اک مرکب کامتعلق بن جا باہے (لینی اور اک مرکب اس ہے متعلق ہو جا یا ے) پر مقام مکیل ہمیں جمع بین التشبیه والتنزیه باشدزيراكه صاحب تنزيه فقطقادرنيست احضبار ذات مدركه چه علم ذات نمى باشد مگر درپرده صفات الهیه که عین ثابته مشتمل بسرآن است الذا يحيل كامقام يى جمع در تنبيد و تنزيد كامقام ب كه صرف تنزیہ والا مخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی قوت مدر کہ میں ذات کو حاضر كريك كيونك ذات كاعلم ان صفات الى كے يروہ كے بغير جن يرعين ثابت مشمل ہے ' ہوہی نہیں سکتا۔ اور عین ثابتہ کا انگشاف اس پر ہواہی نہیں للذاوہ مخص جسے مطلوب کا علم ہی نہیں وہ دو سروں کو کس طرح اس کی اطلاع دے سكتا ہے۔ اور مطلوب حقیق كو صفات كونيد كے يردے ميں نہيں جان سكتے۔ كه مفات كونيه مين طافت نهين كدوه اس كا آنميند بن شكيل - لا حدمل عبطها بها الملك الامطاياه-"(٩٥)

اعلیٰ حضرت بریلوی علیه الرحمه فرماتے ہیں:

0 "اصل صحیح عقید ہیہ ہے کہ لیس کمثلہ شئی اس کی مثل کوئی شئے نہیں اس متزییہ ہوئی اور طوالسمین البھیریہ تشبیہ ہوئی گرجب سنے 'دیکھنے کو بیان کیا کہ اس کا دیکھنا آنکھ کا سنتا کان کا مختاج نہیں 'وہ بے آلات کے سنتا دیکھتا ہے 'یہ نفی تشبیہ ہوئی کہ بندوں سے جو وہ مشاہب ہو آباس کو مثایا تو ما حصل وی نکا تنزیہ مع تشبیہ بلا تسبیہ بلا تشبیہ بلا

## الله عالم الغيب ب:

مولانا مولانا محسری علیہ الرحمہ نے خط لکھا کہ شخ عبد الکبیر نے اللہ تعالی سے علم غیب کا افکار کیا ہے ، حضرت امام ربانی مجدد الف ٹائی قدس سرہ نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیے ہوئے جو اب دیا؛

افیب نیس ہے 'میرے مخدوم افقرالی باتوں کے شنے کی تطعا آب نمیں رکھتا اور ہے افقیار میں باتوں کے شنے کی قطعا آب نمیں رکھتا اور ہے افتیار میری رگ فاروقی ترکت میں آ جاتی ہے 'اور آویل و توجید کی فرصت بھی نمیں دیتی 'الی باتوں کا قائل شخ بیر ممنی ہویا شخ اکبر شای 'یماں محمد فرصت بھی نمیں دیتی 'الی باتوں کا قائل شخ بیر ممنی ہویا شخ اکبر شای 'یماں محمد الدین قویوی اور عبد الرزاق کا شن کا جمین نص سے کام ہے نہ کہ فص سے الدین قویوی اور عبد الرزاق کا شن کا جمین نص سے کام ہے نہ کہ فص سے فتو صات دینہ نے نہیں 'فتو صات کید سے بے نیاز کردیا ہے 'اللہ تعالی نے قرآن فتو صات دینہ نے نہیں 'فتو صات کید سے بے نیاز کردیا ہے 'اللہ تعالی نے قرآن فید میں خود علم غیب کے ساتھ اپنی تعریف فرمائی ہے اور اپنے لیے عالم الغیب فرمائی ہے نہیں حق سجانہ کی تکذیب ہے 'غیب کا کوئی اور معنی بنا جمی اس برائی سے نہیں میں جات کے برکیا چیز ابھار ری بیا نہیں شریعت مطرہ کے اس در جہ صرت کے فلانی بات کئے پرکیا چیز ابھار ری انہیں شریعت مطرہ کے اس در جہ صرت کے فلانی بات کئے پرکیا چیز ابھار ری ہے ۔ "(20)

اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کے دور میں ایک پادری نے یہ شوشہ چھو ژاکہ ماں کے بیٹ کا غلم کوئی نہیں جانتا' وہ کم بخت اس عموم میں اللہ نعالی کو بھی شامل کر رہاتھا' آپ کے بیٹ کا غلم کوئی نہیں جانتا' وہ کم بخت اس عموم میں اللہ نعالی کو بھی شامل کر رہاتھا' آپ کے بیٹ کا خات و ہمفوات کے جواب میں المصمصام علی مشکک فی ایسه

علوم الارحام نام كارساله لكها اس رسالے ميں آپ كى غيرت ايمانى كاجلو الجمي ديدنى اسے من غيرت ايمانى كاجلو الجمي ديدنى سے ۔ آخر ميں فرماتے ہيں:

0 'الله الله به قوم سوقوم سراسراوم 'به لوگ به لوگ جنس عقل سه لاگ ، جنس جنول کاروگ به اس قابل ہوئے که خدا پر اعتراض کریں اور الگ ، جنس جنول کاروگ به اس قابل ہوئے که خدا پر اعتراض کریں اور جول ان کی لغویات پر کان دھریں انا لمله و انا المیه را جعون ولا حول ولا قوہ الاب المله المعلی العظیم به پہلے اپنی ساخته با تبل تو سنجالیں قاہرا عتراض 'باہر آبراداس پر سے اٹھالیں 'اگریزی میں آیک مثل ہے کہ شیش محل کے رہنے والو 'پھر پھینے کی ابتداء نہ کرو 'لینی رب جبار تمار کے محکم قلعوں کو تہماری کئریوں سے کیا ضرر پنج سکتا ہے گرادھر سے ایک پھر بھی آیا تو تجارہ من بھی کاساں کھمٹ ماکول کامرہ پھھادے گا۔" (۹۸) الله تعالی کے علم بے پایاں کے بارے میں عقیدہ فرماتے ہیں:

المعلام معلومات الهيدكو بورى تفصيل كے ساتھ كمى مخلوق كا محيط ہو جانا معلام اولين و آخرين سب كے علوم جمع كر دي جائيں تو ان كے مجموع كو علوم الهيد سے اصلاً كوئى نبست نہ ہوگى مياں مك كہ وہ نبست ہى بنيں ہو سكتى جو ايك بوند كے دس لا كھ حصوں بيس سے ايك حصد كو دس لا كھ حصوں بيس سے ايك حصد كو دس لا كھ حصوں بيس ہو سكتى جو ايك بوند كايد حصد بحى محدود ہاور دريائے ذخار بحى منابى بين اور منابى كو منابى سے ضرور كوئى نبست ہوتى ہے اس واسطى كہ بوند كايد حصد بحى محدود ہوتى ہوئى ہونا ہو اس كے كہ ہم بوند كے اس جھے كے برابر كے بعد ديگرے ان سمند رون بيس اس كے كہ ہم بوند كے اس جھے كے برابر كے بعد ديگرے ان سمند رون بيس سے بانى ليتے جائيں تو ضرور ان سمند رون پر ايك دن وہ آئے گاكہ ختم و فنا ہو جائيں گے كہ آخر منابى بيں نئير منابى بيں عير منابى بيں عير منابى بو گا و راس بيں بيشہ غير منابى باتى رہے گا و تربی کوئى نبست حاصل نميں ہو سكتى بيہ ہمار اايمان اللہ عروج ل پر۔ " (٩٩)

### رویت باری:

حضرت مجد دالف تانی قدس سره فرماتے ہیں:

0 "آخرت میں ایمان والوں کو اللہ عزوجل کا دیدار ہونا حق ہے 'یہ وہ مسئلہ ہے کہ اہل سنت جماعت کے علاوہ مسلمانوں کے باتی فرقے اور حکمائے فلاسفہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں 'اس کے انکار کی وجہ غائب کو حاضر پر قیاس کرلینا ہے جو بسرحال خلط فاسد ہے۔"(۱۰۱)

0 "الل ایمان کااللہ تعالی کو ہے جہت ' ہے مقابلہ ' ہے کیف اور ہے احاط و کھنا پر حق ہے ' ہم آ جُرت کی رویت پر ایمان لاتے بیل اور اس کی کیفیت میں مشغول جمیں ہوئے 'اس لیے کہ اس کی ذات ہے چون ہے اور ارباب چون پر اس دنیا میں اس کی حقیقت طاہر نمیں ہو سکتی اور ایمان کے بغیر کسی کو ذات یار کی تعالیٰ کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ افسوس ہے فلاسفہ "معزلہ اور دو سرے تمام بدعتی فرق پر کہ وہ اپنی محروی اور ایم ہے بن سے اخروی رویت کا انکار کرتے فرق پر کہ وہ اپنی محروی اور ایم ہے بن سے اخروی رویت کا انکار کرتے میں۔ "(۱۰۲)

"مومن الله تعالی کو بهشت ایس بے چون وید بے چوں دیکھیں گے یونکہ جو رویت ہے چون الا بھی بے رویک ہوں ہے جون کو دیکھ سکے "بادشاہ کے عطیات کوای کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں "آن اس معمہ کواپنے اخص ادلیار حل کر دیا اور ان پر

منکشف فرما دیا ہے ' یہ دقیق مسئلہ ان بزرگوں کے نزدیک تحقیق ہے اور دو سروں کے لئر فرق و ندا ہب ہے دو سروں کے لئے تقلیدی 'اہل سنت و جماعت کے علاوہ دیگر فرق و ندا ہب ہے خواہ مومن ہوں یا کافر کوئی بھی اس مسئلہ کاقائل نہیں ۔

لائق دولت نه بود بر سرے ا بار مسجا نه سمجند بر خرے

(1+1")

اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ روافض و معتزلہ رویت اللی کے منکر ہیں' ایک مخص نے کما وہ سے کہتے ہیں انہیں تو نہیں ہوگی' یہ کمنا کیسا ہے' آپ نے جواب دیا:

۰ "مولی عزوجل فرما آانا عندالظن عبدی بی روافض و معتزله که رویت آئی ہے مایوس ہیں مایوس ہی رہیں گے وہابیہ کہ شفاعت کے معتزله که رویت آئی ہے مایوس ہیں مایوس ہی رہیں گے وہابیہ کہ شفاعت کے معکریں 'محروم ہی رہیں گے توان کا انکار ان کے اعتبار سے صحیح ہوا' ظاہرا قائل کی ہی مراد تھی کہ ان کی نفی ان کے حق میں تچی ہے 'اس میں کوئی حرج نہیں ' اللہ جواس کے تول کی تقدیق بمعنی نفی مطلق کرے وہ ضرور گراہ اور خارج از اللہ سنت ہے واللہ تعالی اعلم۔ "(۱۹۸۰)

اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ آخرت میں رویت باری جائز ہے اور جو اس سے انکار کرے دہ اہل سنت سے نہیں۔ ملفوظات جلد اول 'ص ۵۸ پہ فرماتے ہیں:

O "الل بنت كا يمان ب كد قيامت وجنت من مسلمانون كوديدار التي ب كف و به محاذات بوگا قبال الله تعالى وجوه يوم در به باناظره يحه منه ترو نازه بول گا برب يوم شذ نباضره المي ربهاناظره يحه منه ترو نازه بول گا برب كود يكه در در يك در يك به رويت كوكر كي يكف سه موال ب اوروه اس دويت كوكر كي دويت كوكر كي دويت كوكر كي دويت كي كوكر كوكياد قل ...

# یچھرام کرش کے بارے میں:

اس حقیقت ہے کوئی مورخ انکار نیس کر سکتا کہ عبد اکبری میں غیر مسلم افراد کااثر

و نفوذ بہت غیر معمولی تھا' کیس عیسائی پادری پادشاہ کو اپنی طرف اکل کر رہے ہے تو کس

ولایت گجرات کے شہر نو ساری کے آتش پر ست اس کا دامن تھینج رہے تھے 'بندوؤں کی تو

چاندی تھی' بادشاہ ان کے مشاہیر کے احترام کی صور تیں سنتا اور انہیں قبول کرلیتا۔ (۱۰۵)

یوں تو عبد مغلبہ میں ان کا زور بڑھ گیا تھا اور وہ امور مملکت میں بے حدو خیل ہو گئے تھے گر

اکبر کے زمانے میں یہ کیفیت بہت زیادہ ہو گئی۔ (۱۰۷) بھگتی تحریک بھی پورے جو بن پر تھی

جو مسلمانوں کو تو حید و رسالت کے مریدی عقید وں سے دور کر رہی تھی' اس دور ان ایک

ہندو ہردے رام نے حضرت امام ربائی قدس سرہ کو خط لکھا جس میں اس نے رام ور حمٰن کو

ایک ہی ذات کہنے کی جمارت کی' طاہر ہے آپ اس باطل نظر یے کو پنیتا کیے دیکھ کے تھے'

آپ سیاطل نظر یے کو پنیتا کیے دیکھ کے تھے'

"رام و کرش جو ہندووں کے معبود ہیں اس کی کمینہ تحلوقات میں سے ہیں اور ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں 'رام جسر تھ کابیٹا اور کچھن کابھائی 'سیتا کا خاو تھ ہے۔ جب رام اپنی بیوی کو نگاہ نہ رکھ سکاتو وہ بھردو سرے کی کیار دکر سکتا ہے ' عشل دور اندیش سے کام لینا چاہیے اور ان کی تقلید پر نہ چلنا چاہیے۔ بڑی عار کی بات ہے کہ کوئی تمام جمانوں کے پروروگار کو رام یا کرش کے نام سے یا د کرے 'اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی عظیم المطان بادشاہ کو کمینہ فاکروب کے ماتھ سے یاد کرے 'ارم اور رحمٰن کو ایک جانا بڑی ہے و قوتی ہے 'فائق 'مخلوق نام سے یاد کرے 'رام اور رحمٰن کو ایک جانا بڑی ہے و قوتی ہے 'فائق 'مخلوق نام سے یاد کرے 'رام اور رحمٰن کو ایک جانا بڑی ہے و قوتی ہے 'فائق 'مخلوق نام سے یاد کرے 'رام اور رحمٰن کو ایک جانا بڑی ہے و قوتی ہے 'فائق 'مخلوق کے ساتھ متحد نہیں ہو آ۔ رام و کرشن کے بیدا ہوئے ہے ہیں ہو آ اور چون ہیچون کے ساتھ متحد نہیں ہو آ اور و درگار عالم کو رام و کرشن کوئی نہیں کرتا تھا ان کے پیدا

ہونے کے بعد کیا ہوگیا کہ رام وکرش کے نام کو حق تعالی پر اطلاق کرتے ہیں اور رام وکرش کی یاد کو پرور دگار کی یاد جانے ہیں 'ہرگز ہرگز ایسا نہیں 'ہارے پیغیر جو ایک لاکھ چو ہیں ہزار کے قریب گزرے سب نے خلقت کو خالق کی عبادت سے منع کیا اور اپنے آپ کو بندہ وعالات سے منع کیا اور اپنے آپ کو بندہ وعاجز جان کراس کی ایبت و عظمت سے ڈرتے اور کا پہتے رہے اور ہندوؤں کے معبود ول نے خلقت کو اپنی عبادت کی تر غیب دی۔"(ے ۱۰)

" اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کے دور میں بھی علیائے سونے "بندو مسلم بھائی "کانعرہ لگایا اور ایک دو سرے کے ساتھ موالات و تعلقات بڑھائے" آپ نے مجد د الف ٹانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رجمان و میلان کی خوب حوصلہ شکنی فرمائی۔ جس کا تفصیلی جائزہ ہم دو تو می نظریہ کے عنوان کے تحت لیں گئے "سردست ایک حوالہ حاضر طدمت ہے "کی نے بچھاکہ ہندووُں کے رام لیلاد غیرہ دیکھنے جانا کیسا ہے "آپ نے فرمایا:

"یا ایسها الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافسه ----- اے ایمان والو مسلمان ہوئے ہوتو پورے مسلمان ہوجائ کافسه من کافسه مردی نہ کرو وہ تمارا طاہر دشمن ہے 'حضرت عبداللہ بن سلام رضی شیطان کی پردی نہ کرو وہ تمارا طاہر دشمن ہے 'حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے استدعا کی کہ اگر اجازت ہوتو نمازیس کچھ آیتیں تو ریت شریف کی بھی ہم لوگ پڑھ لیا کریں 'اس پر ہید آید کریمہ ارشاد فرمائی تو ریت شریف پڑھنے کے واسطے تو یہ تھم ہوا'رام لیلا کے واسطے کیا بچھ تھم نہ ہوگا۔ "(۱۰۸)

کویااعلی حضرت علیہ الرحمہ مسلمانوں کوہندی تہذیب کے اثر انت سے بچانے کے سلے کوشاں رہے 'اس ضمن میں آپ نے بہترین مالہ المجند المو تمنہ تحریر فرمایا 'اس میں کفار وہشرکین کے ساتھ موالات و تعلقات کاشری احکام کی روشنی میں جائز ہ لیا۔

١- كَبُوْبِ٩٨ ونْتُرْسُوم از حضرت محدوالف ثانى ندس مره

۷- مکنوب اد فترد و م (ملحصا)

سو۔ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین باب شیخ اکبر مس ۱۸ مطبوعہ دیلی از حضرت زید فاروقی علیہ الرحمہ

به - مرآه البمان جلد به ص احازامام عبد الله يا فعي مطبوعه حيد و آياد د كن

۵- مکتوب ۱۹ وفترسوم

٢٠ سيرت ميدو الف عاني ص ١٠٠ ( بحواله اے مسرى آف انديا از ياول يرائس

ص ۲۷۸) مطبوعه کراچی

ے۔ ایساس مہا

٨- كنوب ١٠٠ ونتردوم

4- الضا

١٠- كتوب ١٧٥ وفترووم

ال شرح رياعيات خواجه باقى بالله ص ٨٠ مطبوعه اداره محد ديد كراجي

۱۱- مقامات مظری مقدمه ص ۱۲ امطیومه سائنس آکیدی لاجور

۱۳۰۰ حضرت شاه فخرالدین دہلوی علیہ الرحمہ وحدت وجود کو موضوع بخن بنانے کی شدید مخالفت فریائے مناقب فخرید مناه علیہ الرحمہ بھی اس مغروریات وین سے نہیں مجھتے کہ اس کی نشرو اشاعت مغروری ہو۔

۱۲۸ "مرزامحدر فيع سودا" از خليق الجم ص ٢٨ بحواله مقدمه مقامات مظهرى م ١٢٨ الماء " درزامحد فيع سودا" از خليق الجم ص ٢٨ بحواله مقدمه مقامات مظبوعه حيد ر آباد الدياب في الجميل والمصطفح والال والاصحاب عن ١٣ مطبوعه حيد ر آباد (باكتان)

١١- الم احدر ضااور تضوف ازمولانا احرحس اعظى ص١١

١٤- سيرت مجدد الف ثاني از ذا كرمسعود احد صاحب ص ١٠٩١

۱۸- (فیصله وحدت الوجود و وحدت الشهو د از شاه دلی الله ص ۲۹ اور تائیدی کتاب د فع الباطل از شاه رفع الدین ملیماالرحمه

۱۹- کلته الحق ازمولاناغلام یخیاص ۲۴ ومقامات مظهری از حضرت غلام علی شاه صاحب علیه الرحمید وغیره

٠١٠- قرآن اور تصوف ص ١١٠ زوا كثرولي الدين مطيوعد كراجي

۲۱۰ کتوب ۸۹ دفترسوم

٢٢- أليناً.

٣٣- فأوى رضويه جلد ششم ص ١١١١ع ١١٠٥ مطبوعه مبارك بور

۲۳- پاره۱رکوع۲

۲۵- بارد ۲۲رکو ۱۲۴

۲۱- ياره ۵ رکو ځ ۱۵

۲۷- پاره کارکوعه

۲۸- مگؤب۲۲۲ جلد اول بیان عقائد

٢٩- بوارع القمارص

٠٠٠- الفاص ١٠٠

١٦- الضاص ٥٥

١٣١- الطأص ٥٥

٣٣- الفاص

۳۳- فرماتے ہیں "حق تعالیٰ کا اعاطہ اور قرب علمی ہے جیسے کہ اہل حق کے نزدیک ٹابت ہے" (کمتوب اسلولدا)

٣٠- ايشاص٢٦

۳۲- قرآن اور تصوف س۲۳

٣٤- كتؤب ١٣١ علداول

٣٨- پاکتان مين فاري ادب از ظهور الدين احد ص ١٣٣٣ جلد ٢

١٩٠٠ اعتقاد الإحباب ص

٠٠٠- الضاص٨

اس ندایب الاسلام از عم الغی رامیوری ص ۵۰ م ۱۰ انقاق ما ترید بیدواشاعره)

٣٢- كمنوب ١٣٣ جلداول

سام. مكتوب ٢٧٦ جلداول

۱۳۸- مکتوب ۲۷۲ جلد اول

٣٥- المعتمد المستند بنا نجاه الابد مطبوعه استبول ص ٢٩

۲۹- امام احرر ضااور تضوف ص ۲۰

٧٧- صلات الصقاص ٢ ٣ مطيوعه جامعه نظامية لاجور (مجموعه رسائل تور)

٣٨- بهار شريعت جلداول ص ٣ باب عقائد مطبوعه مكتبنه اسلاميدلا مور

١٧٩- اليشامقدمدس

٥٠- عدمغليدمع دستاويزات ص ٣٥٢

٥١- منتخب التواريخ ص ٢٠٠

۵۲- معارف لدنيه ص ١٨ معلوم كراجي -

۵۳- کتوب ۱۲ جلددوم

۵۴- كتوب۲۷۲ جلداول

۵۵- کنوب ۱۲ جلدووم

۵۲- تیرالباری شرح صیح البخاری جلد مه صدر از وحید الزمال نواب

۵۵- بديد لهدى جلداول ص٠١

۵۸- اعتقاد الاحباب س) (ملحما)

er in the state of the little but the

and the same of the same

But the market in the file

William Bridge State

Walter Bridge Bridge

Carlotte Contraction

rain the state of the

 $4 + \left( \left( \frac{1}{r_{i}} \right)^{r_{i}} \right) = \frac{1}{r_{i}} \left( \frac{1}{r_{i}} \right)^{r_{i}} = \frac{1}{r$ 

Charles Syran

1-1- 1-2 - 1

Care Single Report To

۵۹- فآدى حديثيه ص••امطبوعه مصر

١٠- الكثف شافيا تكم فونوجوا فياص ٢٦ (ملحما) (بحواله امام احمد رضااور تصوف)

الا- المعتمدالمستدص ٢١١

٦٢- جدالممتار حاشيه برر دالخار جلداول ص

۲۳- كتوب۲۷۲جلداول

٣٧- ايضاً

۲۵- توارع التمارص

۲۲- سيرت مجد د الف ثاني ص ۱۱۰

۲۷- كتوب ۱۹۹ جلد اول

٦٨- الزيده الزكيد لتخريم بجود التيند مرتبه مولاناصديق بزاروي ص ٢٦٠ مطبوعه لا بور

۲۹- البدايه والنمايه جلد ۱۲ اس ۱۹۲ این کثیر

٠٤- لسان الميزان جلد ١٠٠ مطبوعه خيد رآبادد كن

ا - حیات ابن حزم ص ۱۳۱۳ زابوز بره معری

21- فأوى حديث لابن حجر كمي مطبوعه مصرص ١٠٠

٣٥- غيث الغمام برحاشيدا ما الكلام مطيوعه لكفتوص ١٥٠ ذعلامه عبدا في لكفتوى

٣٥٠ التوسل بالتي و بنماته الوبابين لابن مرزوق مطبوعه استنبول ص ا

20- محدين عبد الوبات ص سما المطيوعد ادارة العلوم الاثرية فيصل آباد المناه المنطوعة المناه ال

۲۲- شاه ولی الله اور ان کی سیاسی تحریک ص ۲۳۰ ریسات نیستان در ان کی سیاسی تحریک ص ۲۳۰ ریسات در از این این این ا

22- مكتوب ٢٤٦ جلد اول مطبوعه كراجي

۷۸- مكتوب۳۲۲ جلداول

24- ايضاً

٨٠- ايضاً

۸۱- رساله یکروزه فاری مطبوعه ملتان ص سرا

### Marfat.com

Mar Que de la Company

and the contract of the contract of

and the second of the

Mark the state of the state of

۸۲- فآدي رشيد بيه جلداول مطبوعه دېلی

٨٠- المدالمق ص ١٨٠ جلد أول

۸۴ سیجان السیوح مطبوعدلا ہو رص کا

٨٥- ندابب الاسلام ص ٥٥٠ بحواله نظم الفرائد شرح عقائد

٨٧- الصاح الحق ص ٢٨٠ مطبوعه د بلي

۸۷- فمآدی ستاریه جلد اول ص ۸۴

۸۸- استوی علی العرش ص ۲۸

۸۹- ترجمته القرآن ازو حيد الزمال نواب

۹۰ بديندالمدي جلداص٠١

٩٠- كَتُوْبُ شَادِ فَتُرْسُومُ ﴿ مِنْ الْمُرْسِلُونِ الْمُرْسِلُونِ الْمُرْسِومُ ﴿ مِنْ الْمُرْسِومُ الْمُرْسُومُ الْمُرْسُونُ الْمُرْسُومُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُرْسُومُ الْمُومُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

۹۲- كتوب ۱۷ وفتردوم

۹۳- قوارعالقمارص۲

۱۲ ایشاص ۱۱

۹۵- معارف لدنيه معرفة ٢٥٠

٩١- المفوظات جلد جهارم ص ١٢ ملحسا بحواله الم احدد ضااور تصوف ص ١٠١٠

٩٥- مكتوب ١٠٠ وفتراول

٩٨- العممام ص١٩مطوعه كراچي

99- الدولندا لمكيد ص ١٩٢مطيوعه كراجي

١٠٠- منتخب التواريخ ص ١٣١٣

ادا- ميداومعاديصاك

۱۰۲- مکتوب ۱۰۲ دفتردوم

۱۰۳- كنزب مادفترسوم

۱۰۱۰ احکام شریعت ص۱۲۳

۱۰۵- منخب النواریخ ص ۲۸۵ ۱۰۲- مندوستان کے سلاطین ص ۱۲ ۱۰۵- مکتوب ۱۲۷د فتراول ۱۰۸- ملفوظات جارج می ۳۵۹ مطبوعه لامور

And the second of the second of the second of

## مقام نبوت

بیہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو زیور ہدایت سے آرائستہ کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ رسولوں اور جلیل القدر عبوں کو مبعوث فرمایا ' سب سے آخر ہیں اپنے محبوب کرم' شفیع معظم' نور مجسم حضور احمد مجتنی عجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کا نتات کی راہنمائی کے لیے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ' حضور تمام انبیاء و رسل کے جملہ کمالات و اوصاف کے جامع بن کر آئے' بلکہ بارگاہ عزت جل شانہ کے خصوصی انعامات و اکرامات سے بہرہ یاب ہوئے۔

تاریخ باتی ہے کہ حضور خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہیں کھے بدطینت افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دین اسلام کے خلاف اپنا نیا محاذ کھولئے کی ندموم کوشش کی صحابہ کرام نے ان فتہ گرول کو ان کی صلائت و سفاہت سمیت نیست و نابود کر دیا۔ بعد ازاں مختلف ادوار ہیں انہیں کی طرح کے کرو دجل کے پتلے اقاب رسالت ' ماہتاب نبوت کے مقابلے میں اٹھتے دہے 'گروللاخوۃ خیولک من الاولی کی شان و منزلت کو کوئی نہ گھا سکا۔

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ مٹمع کیا بجھے جسے روش خدا کرے دسویں صدی کے اوا خر اور گیارہویں صدی کے اوا کل (۱۲۳ھ آ ۱۲۴ھ) میں برصغیریاک ہمند کے طول و عرض پر اکبر اعظم پورے دنیوی جاہ ہ جلال کے ساتھ عکمرانی کر رہا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے برے ایجھے دن مخزارے علما و اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتا' نمایت اوپ و احرّام سے درس قرآن و حدیث سنتا' گوشد تنائی میں بیٹے کر ذکر و فکر میں مشغول ہوتا' پانچوں وفت نماز باجماعت کا اہتمام کرآ' فیض سحرگاہی سے لطف اندوز ہوتا' لیکن بعد میں اس کی کایا بلیٹ گئ وراصل وہ ان پڑھ تھا' صوفیہ فام' علائے سو اور غیر ذہبی عناصر نے مل کر اسے دین ہدایت سے دور کر دیا۔ اس کی گماہی یماں تک پہنچ گئ کہ اس نے نبوت محدید اور رسمالت مصطفویہ علی صاحبا العلوة و السلام کا انکار کر دیا۔ معاصر تاریخ نگار لکھتے ہیں۔

جب بادشاہ نے بڑعم خود خیال کیا کی بینے براسلام علیہ اسلام کی بعثت کو ہزار سال گزر گئے ہیں جو بقائے اسلام کی مرت تھی کو بید دین ختم ہوگیا ہے اور اس کے سامنے اب اپنے دل میں پوشیدہ ارادے کو ظاہر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی کیونکہ علماء و مشائخ سے بساط علم خالی ہو چکی تھی جن کا اثر و رسوخ قائم تھا۔ اب بادشاہ خوب کھل کر کھیلا اسلامی احکام کو جھلانے لگا اور بیبودہ قانون نافذ کرنے لگا کہ عقائمہ و نظریات کے فساد کا بازار گرم ہوگیا۔ (ا)

بالا خراس نے علائے سو اور صوفیہ خام اور غیر تم بی عناصر کی وجہ سے ایک نیا دین گر لیا ، جس کا نام ''وین اللی'' رکھا اور کلمہ توحید و رسالت کی بجائے اس کلمہ کو فروغ دیا۔ لا الاالا الله' اکبو خلیفتہ الله (۲) یہ ''وین اللی'' کیا تھا۔ مخلف جاہلانہ اور بے سروپا رسوات کا مجون مرکب تھا' جس کا ہر پہلو اسلام و بائی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے خلاف تھا۔ حضور کا تو خاص دشمن تھا' یہاں تک کہ اندرونی گران می تعمد و احمد و مصطفیٰ و امثال آل بہ جمالت کافران بیرونی و زنان اندرونی گران می آمد تا بمرور ایام اسامی چند را از مقربان کہ بایں نام مسمی بودند تغیردادہ مثلاً بار محمد و محمد خان را رحمت می خواند ندوی نوستند (۳) بین عام مسمی بودند تغیردادہ مثلاً بار محمد و محمد خان را رحمت می خواند ندوی نوستند (۳)

"کفار کھل کر اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کی ندمت کرتے بھر

رہے ہیں' اور بے دھڑک احکام کفر کا اجراء اور کوچہ و بازار میں کفار کی مدح و نتاء کرتے بھر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلامی احکام جاری کرتے سے مدح و نتاء کرتے بھر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلامی احکام جاری کرتے ہے اور احکام شرع بجا لانے پر ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی خدمت کی جاتی ہے گویا۔

پری نمفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز بسونت عقل زجرت کہ ایں چہ بوالعجی است (۲) بادشاہ اور اس کے حواری گراہی کی دلیل میں مچنس چکے تھے کہ ہر لمحہ ان کو اتفاہ گرائیوں کی طرف تھینج رہا تھا؟ اب اس نے دعویٰ نبوت بھی کر دیا، چنانچہ ورہار اکبری کے ایک شاعر نے کہا۔

شاہ ما اسال دعویٰ نبوت میکند
سال دیگر گر خدا خواہر مندا خواہد شدن (۵)
واقعی ایبا ہی ہوا کھے مرت بعد خدائی دعویٰ کیا چنانچہ اس بے دین بادشاہ کی
مرکی یہ عبارت تھی۔ "جل جلالہ اکبر است" دو سری مبرکی یہ عبارت تھی "ما اکبر
شانہ تعالیٰ "اور تخت پر بیٹھ کرلوگوں سے اینے آپ کو سجدہ کردا تا۔ (۱)

ان حالات پر آشوب میں اللہ تعالیٰ نے پاسیان ملت اسلامیہ 'پاسدار امت محمدیہ 'پروردہ فیضان نبوت حضرت خمیدنا مجدد الف طانی قدس سرہ کو بیہ ہمت و توفیق بخشی کہ آپ نے کفرو الحاد کے طوفان میں حق و صدافت کا چراغ روش کیا۔ بقول اقبال ۔

وہ بند میں مراب طمت کا نگربان
اللہ نے بردنت کیا جس کو خردار
آپ نے اپ آقا و مولا حضور افخردو عالم ' نی آخر و اعظم ملی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت و رسالت اور آپ کے دین مبین کا ڈھٹکا بجایا۔ اس سلسلہ میں آپ نے اکبر
اعظم کے حواریوں سے مناظرے کیے اور علی ، ختیقی مضمون مجی کھے۔ ذیل میں

ابوالفضل کے ساتھ ایک گفتگو درج ہے۔

"ابوالفعنل نے کما مکن ہے کہ فرشتہ نزول کرے کین یہ کوئکر معلوم ہوا کہ ایک مقررہ فخص پر اتر تا ہے اور اشارہ حضرت خاتم النین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ آنجناب رضی اللہ عنہ نے فرمایا "تہیں کوئکر معلوم ہوا کہ ابونفر فاریا بی اور ابن سینا کیم ہے۔ کما کتابیں اور ان کے علوم ان کی حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ آنجناب رضی اللہ عنہ نے فرمایا "پس اسی طرح قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے اور فرشتہ ان پر اتر تا تھا۔ یہ سن کر ابوالفضل خاموش موگلہ دے

اکبر اعظم کے اس طرح کے حواریوں نے مقام نبوت پر اعتراضات ۱۹۸۷ھ سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ (۸)

گویا وہ میدان صاف کر رہے تھے کہ موقع طبتے ہی اکبر اعظم کو طحداعظم بنا دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ اکبر دین بے غیرتی کا شکار ہوگیا۔ بقول صاحب بستان شاہب اکبر کے دربار میں ایک سرپھرا اور منچلا فلسفی بھی آ نکلا جس نے منطقیانہ اور فلسفیانہ طرز پر یہ فاہت کیا کہ نبی کو ہرگز یہ جن حاصل نہیں کہ وہ نوع انسانی سے اطاعت کالمہ کا طلب گار ہو۔ ای تصور کے تحت اس نے آتخشرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یا وہ گوئی سے کام لیا اور غرب اسلام کے متعلق تو یماں تک کہ دیا کہ یہ غرب نہ عظمندوں کے لیے مفید ہے اور نہ احقوں کے لیے (معاذ اللہ) یہ لایعنی کہ یہ غرب نہ عظمندوں کے لیے مفید ہے اور نہ احقوں کے لیے (معاذ اللہ) یہ لایعنی منظر اکبر معندے دل سے منتا رہا اور اس کی پیشائی پر ذرا علی نہ آیا۔(۹) معندے دل سے منتا رہا اور اس کی پیشائی پر ذرا علی نہ آیا۔(۹) معندے دل سے منتا رہا اور اس کی پیشائی پر ذرا علی نہ آیا۔ آب نے معنی نبوت احقاق معجورہ حقیقت بعثت اور ختم نبوت کے تروست رسالہ تحریر فرایا 'جس میں آپ نے معنی نبوت احقاق معجورہ حقیقت بعثت اور ختم نبوت کے تام سے زبروست احتاق معجورہ فرائی ہے اس وقت آپ ان وقت آپ سیمی دلائل قاطعہ اور کی ساطعہ کی روشنی میں گفتگو فرائی ہے اس وقت آپ وقت آپ ان ور آپ ان ان ور آپ ان ان ور آپ ان و

کی عمرافعارہ سال تھی۔ اس رسالے کو تحریر کرنے کا مقصد بناتے ہیں۔

دوجب بیل نے اس زمانے عیں لوگوں کے اعتقاد میں اصل نبوت کے متعلق فتور ویکھا اور لوگوں میں اس کا شاکع ہوتا متحقق ہوگیا کیناں تک کہ شرائع کی پیروی اور رسولوں پر بیقین ہونے کی وجہ سے ہمارے زمانے کے بعض جابروں نے بہت سے علاء کو مخلف مختیاں اور ایڈائی بیٹھائیں جن کا ذکر مناسب شیں میں ماتم الانبیاء علاء کو مخلف محقیاں اور ایڈائی بیٹھائیں جن کا ذکر مناسب شیں میں ماتم الانبیاء علاء اسلام قبل کر دیئے گے اور نویت یمال تک آ پیٹی کہ اس مجلس میں ماتم الانبیاء علیہ السام قبل کر دیئے گے اور نویت یمال تک آ پیٹی کہ اس مجلس میں ماتم الانبیاء علیہ السام قبل کر دیئے کے دو سرا نام رکھا گیا۔۔۔۔۔

سے میں نے بعض لوگوں سے مناظرہ کیا۔ جنہوں نے قلفہ بردھا تھا اور کافروں کی کافروں کی کافروں کے بہرہ یاب ہو کر فضل و فضیلت کے مدی ہو گئے تھے اور لوگوں کو محمراہ کیا اور اصل نبوت کے تحق اور ایک خاص محض کے لیے اس کے جبوت میں خود بھی محراہ ہو گئے ۔۔۔۔۔۔ میرے قل جس سے بات بیٹھ گئ اور میرے سینے میں جم گئ کہ میں ان کے لیے ایمی تقریر کروں جو ان کے شکوک دور کر دے اور شے کو ذاکل کر دے۔ (۱۰)

اسی طرح آپ نے کہ اور کے آخرین ایک رسالہ " تہلید" رقم فرایا جی میں صور ختی الرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محان اور اعاز القرآن پر قلم الحایا کہ حق اوا کر دیا۔ صور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محان کا ذکر او آپ نے ذیر کی کا اولین منقصد بنا لیا تھا۔ "معارف لدویہ" نای زسالے کے آخرین بھی ان کو کھا۔ مکتوبات شریفہ میں بھی جابعا ان کی خوشبو کیل رچی بی ہوئی ہیں۔ صور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم فوث کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ شہری کے خاتم اور آپ کا اللہ علیہ وسلم تمام عبون کے خاتم اور آپ کا دین اویان شابعہ کا نائج ہے آور آپ کی کاب بھی کتب سے بمترین ہے۔ اس کی شریعت رہے گا۔ حضرت عیلی علیہ دین اویان شابح کو کا اور قیامت تک لیمی شریعت رہے گی۔ حضرت عیلی علیہ شریعت کا نائج کو کئی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی شریعت رہے گی۔ حضرت عیلی علیہ شریعت کا نائج کو کئی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی شریعت رہے گی۔ حضرت عیلی علیہ شریعت کا نائج کو کئی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی شریعت رہے گی۔ حضرت عیلی علیہ شریعت کا نائج کو کئی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی شریعت رہے گی۔ حضرت عیلی علیہ شریعت کا نائج کو کئی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی شریعت رہے گی۔ حضرت عیلی علیہ شریعت کا نائج کو کئی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی شریعت رہے گی۔ حضرت عیلی علیہ شریعت کا نائج کو کئی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی شریعت کی تاریح کی ترین کی کئی کے حضرت عیلی علیہ خورت عیلی علیہ خورت کیلی کی سے کہ کو کی نہیں ہوگا اور قیامت تک لیمی کئی کئی کے کا کا کا کی خورت کیلی علیہ کی کئیں۔

السلام نزول فرمائیں گئے وہ بھی آپ کی شریعت بی پر عمل کریں گے اور آپ کے امتی کی حیثیت میں رہیں گے۔ (۱۱)

حضرت مجدو الف ٹانی قدس سرہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو سیجھ کیا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حکیم محمد سعید دالوی (سابق گورنر سندھ) خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

دمیرے نزدیک ان کی تجدید کا مرکزی پہلویہ ہے کہ انہوں نے نبوت محدی اور اس کی ضرورت و ابدیت پر اٹل ایمان کے دلول میں اعتقاد رائخ پیدا کیا' عملی طور پر قرآن است کو معیار حقیقی تشکیم کرنے کے لیے انہوں نے جو انقلابی اور اصلاحی اقدامات کے میرے خیال میں وہی ان کی سعی تجدید دین کے روش ترین پہلو بیں۔"(۱۲)

غرض حضرت مجدو پاک کی تجدید کے انوار برصغیر ہی کیا بوری دنیا کو معمور کرنے گئے اور فطرت میر مژوہ جا نفراء سنانے گئی۔

> آساں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ ہوش ۔ اور ظلمت رات کی سیماب یا ہو جائے گیا!

> > \*\*\*\*

اگریزوں نے برصغیر پر قبقہ کرنے کے ساتھ سلمانوں کے وجود سے در درح محد" نکالنے کے لیے بھی ہر حربہ استعال کیا النے لوگ تیار کیے جو جب و دستار سے لیس تھے کہ مسلمانوں کی نظر میں ان کے ابا و اجداد کے نظریات کو مشکوک کر دیں ان لوگوں کا لیڈر اساعیل والوی تھا اس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہوئے ''امکان نظیر" کا نظریہ بڑاشا۔

اس شہنشاہ (اللہ) کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک تھم دی میں ایک تھم دیں " سے چاہے تو کرو ڈول تی اور ولی جن و فرشتہ 'جریل اور محم صلی اللہ علیہ وسلم میدا کر ڈالے۔ " (۱۳))

مچر مولوی فاسم نانوتوی نے لکھا:

"اگر بالفرض بعد زمانه نبوی صلی الله علیه وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائیکہ آپ کے معاصر کمی اور زمانه مين يا فرض تيجي اس زين مين كوئى اور في تخويز كيا جائد (١٢) میر تظریات معمولی لوگول کے شیس تھے علکہ ان لوگول کے تھے جن کا ایک طقہ اثر تھا' پھر ایبا وقت بھی آیا کہ مرزا قاربانی نے انہی نظریات کو بنیاد بنا کر الكريزول كى عين منشاء كے مطابق ائى نبوت كا دعوى كر ديا۔ الكريزون في يا قاعده ان سب لوگول کی مدد کی ان لوگول کے وظائف مقرر کیے اور ان کی دیگر ضروریات زندگی كا خيال ركها- ان ايمان سوز حالات مين المم المستنت فاصل برملوى قدس سره في سرمایی ملت کی جمہانی کا فرض ادا کیا۔ آپ ختم نبوت کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ و يونى محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخاتم النبين ماننا ان ك زمان مين خواه ان کے بعد سمی نی جدید کی بعثت کو یقینا" قطعا" محال و باطل جانا قرض اجل و برے ایقان ہے۔ ولکن رسول اللہ و خاتم النبین تص قطعی ہے۔ اس کا محرنہ محر بلكه شبه كرنے والانه شاك كه ضعيف احمال خفيف تو مم خلاف ركھنے والا قطعاً اجماعا" كافر معلون معلد في النيران ہے۔ نہ ايا كہ وى كافر ہے بلكہ جو اس كے عقيدہ ملعونہ پر مطلع ہو کراسے کا قرتہ جائے وہ بھی کافر۔ (۱۵)

"دمسلمانو! دیکها اس معلون ناپاک شیطانی قول نے ختم نبوت کی کیبی بڑ کاف دی- خاتمیت محربہ علی صاحبها الصورة والتحت کی وہ آویل گری کہ خاتمیت خود بی ختم کر دی اور صاف لکھ دیا کہ اگر حضور خاتم الانبیاء علیہ و ملیم الساوة والتا کے زمائے میں بلکہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت کے پہلے منافی نبیں۔ اللہ اللہ حسور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت کے پہلے منافی نبیں۔ اللہ اللہ حسور کے موجد کو خود قرآن عظیم کا "و خاتم النبین" فرمانا نافع نہ ہوا۔ قرآن کے بعد اور کون کی موجد کو خود قرآن عظیم کا "و خاتم النبین" فرمانا نافع نہ ہوا۔ قرآن کے بعد اور کون کی موجد کو خود قرآن عظیم کا "و خاتم النبین" فرمانا نافع نہ ہوا۔

اعلی حضرت برماوی علیہ الرحمه نے عقیدہ جم نبوت کا شخفط کرنے کے لیے

مزید رسائل رقم فرمائ آپ نے رد مرزائیت پر خوب دور دیا۔ اس سلسلہ میں آپ

کے رسائل مبارکہ "السوء والعقاب" " وقترالدیان" " المین" " الجرازالدیانی" قاتل دید ہیں۔ (یہ رسائل رضا فاؤنڈیش لاہور نے بڑے اہتمام سے شائع کے ہیں) ایک منظر دیکھئے جس میں آپ کا شرر بار قلم خرمن قادیاں کو کس طرح فاکسرینا رہا ہے۔

"قادیاں کا مرتز" رسول اللہ کا مثیل کیو کر بن بیٹھا؟ کیا اس کے کفر'
اس کے کذب اس کی وقاحیں اس کی هنچیں اس کی خباشیں اس کی خباشیں اس کی علانیہ ناپاکیاں اس کی بیباکیاں کہ عالم آشکار ہیں چھپ سکیں گی؟ اور جمان میں کوئی عقل و دین والا جبرل کا مثیل مان لے گا۔۔۔ یہ نبیوں کی علانیہ کوئی عقل و دین والا جبرل کا مثیل مان لے گا۔۔۔ یہ نبیوں کی علانیہ کھذیب کرنے والا یہ رسولوں کو گھٹ گالیاں دینے والا یہ قرآن مجید کو کھڑے گالیاں دینے والا یہ قرآن مجید کو طرح طرح طرح سے دو کرنے والا مسلمان بھی ہونا محال نہ کہ رسول اللہ کی مثال۔ (۱۷)

واللہ اس حقیقت سے کوئی باہوش انسان انکار نہیں کر سکا کہ عقیدہ ختم نبوت کو بچائے کے لیے مجدد الف ٹائی اور اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ نے جو کردار اوا کیا دہ ہر اعتبار سے اپی مثال آپ ہے۔ ورنہ اکبر کے ناپاک منصوب انگریزوں کے ذموم حرب اور غداران ملت کے شرائگیز چھکنڈے اٹل اسلام کی متاع دین و دائش کو لے بیٹھے تھے ہے یہ دو ہی تو ہیں جنہوں نے ہر قدم پر گراہی کا راستہ روکا بے دنی کا منہ موڑا اور اپ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا۔ نیز حضور افر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا۔ نیز حضور افر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمثال مقام نبوت کے شیون و خصائص کو حضور افر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمثال مقام نبوت کے شیون و خصائص کو قرآن و حدیث آثار صحابہ اقوال فقہا اور کلمات اولیاء سے اس طرح ٹابت کیا کہ قیامت تک کوئی چینج نبیں کر سکا۔ ذیل کی سطور میں ہم ان شیون و خصائص کا ذکر میں۔

 $^{4}$ 

شان لولاك: حفرت ميد الف الى قدى سره قرات ال

صفقت محری ہو حققت الحقائق ہے مراتب طلال طے کرنے کے بعد آخر کار اس فقر پر طاہر ہوئی ہے۔ مجت کا تعین اور ظہور ہے ، جو تمام مظاہر کا مبدا اور مخلوقات کی پیدائش کا منتا ہے۔ جیسے حدیث قدی ہے۔ کنت کنزا معفیا فلحبیت ان اعرف فعلقت العفلق الاعرف اول اول جو چیز اس پوشیدہ خزانہ سے ظاہر ہوئی مجت ہے کہ جو مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی ہے ، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھانا اور عالم عدم میں رائخ اور متمرر رہتے۔ حدیث قدی لولاک لما خلقت الا فلاک جو حضرت خاتم الرسل کی شان میں آئی ہے کا بحید بھی ای میں وصورت عالم الرسل کی شان میں آئی ہے کا بحید بھی ای میں وصورت عالم الربودی کی حقیقت کو ای مقام پر طلب کرنا چاہیے۔ (۱۸)

صحققت محری جو ظہور اول میں سب سے بدی حقیقت ہے اس کا مطلب سے ہدی حقیقت ہے اس کا مطلب سے کہ دو سرے تمام خفائق کیا انبیاء کرام علیم السلام اور کیا ملائیکہ عظام کے خفائق کا اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اول ملنعلق الله نوری اور فرمایا 'خلقت من نوراللہ والعومنون من نوری بس یمی حقیقت تمام حقائق اور حق نحالی کے درمیان واسط ہے اور آنخصرت کے واسطہ کے بعد کوئی مطلوب تک نمیں بہنچ سکتا۔ آپ تمام انبیاء و مرسلین کے بھی ٹی ہیں اور آپ کا تشریف لاتا جمان کے لیے رحمت ہے۔ یمی وجہ ہے کہ انبیاء اولوالعزم باوجود اصالت کے آپ کی انتیاع طلب کرتے رہے اور آپ کی امت میں واض ہونے کی آرڈو کرتے رہے ' جیسا کہ طلب کرتے رہے اور آپ کی امت میں واض ہونے کی آرڈو کرتے رہے ' جیسا کہ صدیت میں وارد ہے۔ (۱۹)

اگر حضور علیه السلوة والسلام نے اس عالم دنیا میں ظہور نہ فرمانا ہو آ تو اللہ سجانہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا ہی نہ کر آ اور آپ نی شخصہ وراں حالیکہ آوم علیہ السلام المجی بانی اور مٹی کی حالت میں شخصہ (۲۰)

🔾 اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سره فرماتے ہیں :

حضرت حق عرجلالہ نے تمام جمان کو حضور پرتور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا ، حضور نہ ہوتے ہو ہو آ۔ لولاک لما خلفت اللنیا (شرح در قانی الله اس

20) آدم عليه العلوة والسلام سے ارشاد ہوا۔ لولا محمد ملخلفت ولا ادخا ولا سماء (20 مل علیہ العلوم ولا ادخا ولا سماء (دمطالع المسرات من سماس المسرات من سماس الله علیه وسلم نه ہوتے تو بیس سمیس بنا تا نه زمین نه آسمان کو۔ " (۲۱)

اس دریث کی تحقیق میں آپ نے ایک رسالہ تلالو الافلاک لجلال مدیث لولاک بھی رقم فرمایا آپ نے اس مدیث کی متعدد اساد نقل کر کے ابت کیا کہ یہ مدیث کی ایک اساد سے صحح ہے ، پھر اپنے اشعار میں بھی اس کا ذکر فرمایا 'مثلا و بنا کعب و منی لولاک والے صاحبی سب حیرے گر کی ہے مقصود یہ بیں آدم و نوح و غلیل سے مقصود یہ بیں آدم و نوح و غلیل سے مقصود یہ بیں آدم و نوح و غلیل سے دہ بی مرم میں ساری کرامت شمر کی ہے وہ جو نہ ہوں تو پھھ نہ ہو وہ جو نہ ہوں تو پھھ نہ ہو جان بی جان ہی جان ہے تو جمان کی جان ہے تو جمان ہے اس میں مرہ کی طرح حقیقت محمدیہ کو ممکنات و آب بھی حضرت مجدد الف الی قدس مرہ کی طرح حقیقت محمدیہ کو ممکنات و آب بھی حضرت مجدد الف الی قدس مرہ کی طرح حقیقت محمدیہ کو ممکنات و آب بھی حضرت مجدد الف الی قدس مرہ کی طرح حقیقت محمدیہ کو ممکنات و اس بیس کے درمیان برزخ اور واسطہ سیمجھتے ہیں ، فرماتے ہیں۔

حق ہیں کہ ہیں عبر البہ اور عالم امکال کے شاہ برنے ہیں اللہ مر خدا ہیں جس میں البیل وہ بھی نہیں اور قرائے ہیں: اور قرائے ہیں:

"تور محمدی کا جس طرح عالم اپنی ابتداء وجود میں مختاج نظا کہ وہ نہ ہو ہا تو پھے نہ بنتا ہوں ہیں مختاج نظا کہ وہ نہ ہو ہا تو پھے نہ بنتا ہوں ہی ہرشتے اپنی بقاء میں اس کی دست نگر ہے۔ آج اس کا قدم درمیان سے نکال لیس تو عالم د فعتہ " فنائے محض ہو جائے۔" (۲۲)

اس فتم کے مضمون کو آپ نے اپنی کتاب الاکشف مقائق" اور "سلطته المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری" میں بھی خوب نبھایا ہے۔

جاب جاب جاب

نور مصطفى عضرت امام رباني ميده الف ثاني قدس مره فرمات بن

🔾 اعلى حضرت فاصل بريلوى عليه الرحمة فرماتے بيں:

دوضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشہ اللہ عورہ کے نور دائی سے پیدا ہیں۔ حدیث ہیں وارد ہے۔ ان اللہ تعلی قد خلق قبل الاشیا نور ہنگ من نورہ ہے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے ان کا نور اپنے نور سے پیدا فرایا ' (رواہ عبدالرزاق و نحوہ عندالیسق) حدیث ہیں نورہ فرایا ' جس کی ضمیراللہ کی طرف ہے کہ اسم ذات ہے۔ من نور جمالہ یا نور علمہ یا نور دحمتہ وغیرہ نہ فرایا ' کہ نور صفات سے خلیق ہو علمہ در قائی رحمہ اللہ ای حدیث کے تحت فرائے ہیں۔ (من نورہ) "ای من نور ہو ذاتہ " (۲۵)

نوث: أو رہے كه اس مديرة كو مولانا اشرف على تفانوى في بھى اپنى كتاب "نشرالليب في ذكرالحبيب" ميں درج كيا ہے۔

"الله تعالیٰ نے محد صلی الله علیه وسلم کی ذات پاک کو اپنی ذات کریم سے پیدا کیا الله عین دات کریم سے پیدا کیا کیا گینی عین ذات کی بخل بلاواسطه مارے حضور بین باقی سب مارے حضور کے تور انہور ہیں۔" (۱۲۱)

اس عقیدے کو آپ نے اپنے اشعار میں بھی بیان کیا: ب انہیں کے تور سے سب عیاں کے انہیں کے جلوہ میں سنہاں

ہے صبح تابش مرسے رہے پیش مر بیہ جاں نہیں وبی نور حق وبی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں ان کی ملک ہیں آسال کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں

كبيس عالم عشق و محبت مين دوب كر لكصة بين:

یرم آخر کا شمع قروزاں ہوا۔ تور اول کا حلوہ ہمارا سی

جس نے کرے کے ہیں فرکے وہ ہے

نور وحدت کا کیرا مارا نی

سب چک والے اجلوں میں چکا کے اندھے شیشوں میں چکا مارا نی

تعیدہ نور کے چند ایمان افروز اشعار ملاحظہ ہوں

باغ طيب س سانا يول يولا تور كا

مست يو بي بللين بردهتي بين کلمه نور کا

انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا

اس علاقے سے ہے ان پر نام سیا نور کا

وضع واضع میں تری صورت ہے معنی نور کا

یوں مجازا جاہیں جس کو کمدیں کلمہ نور کا

ممع دل مفكوة تن سينه زجاجه نور كا

تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا

\*\*\*

خصوصی بات ا حضرت اہام ربانی قدس سرہ کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور اممات و جدات پاک وصاف تقیں 'خصوصا آپ کے والدین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنما اینے دور کی جملہ آلاکٹوں سے محفوظ رہے۔ کفر و شکر کی گشائیں ان سے کوسوں دور رہیں۔ اس لیے کہ ان کے سلب و رحم میں «نور خدا" اپنی تمام تر تجلیوں سمیت پرورش پا رہا تھا۔ اس عقیدے کی حقانیت پر اعلی حضرت فاضل برطوی علیہ الرحمہ نے بھی «شمول الاسلام" کے نام سے زبردست کتاب کمی ' ایک جگہ آپ کا عبت افروز استدلال دیکھئے۔

"جب الله عروجل نے اپنے حبیب اکرم صلی الله علیہ وسلم کے لیے بہند نہ فرمایا کہ غیرمسلم عورت آپ کے نکاح میں آئے خود حبیب صلی الله علیہ وسلم کا نور پاک معاذ الله محل کفر میں دیکنے یا حبیب صلی الله علیہ وسلم کا جسم پاک عیاذ باللہ خون کفار سے بنانے کو بہند فرمانا کیونکر متوقع ہو؟" (۲۷)

یہ ساری کتاب عقلی و نعلی ولائل سے مزین ہے۔ قابل دید بھی ہے اور قابل واد بھی۔ واد بھی۔

#### \*\*\*

مسئلہ نفی طل " صدر اول ئے لے کر آج تک مشاہیر امت کی غالب ترین باعث کا بی عقیدہ رہا ہے کہ حضور پرنور شافع ہوم الشور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمد اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت امام ربائی مجدو الف ٹائی قدس سرہ اس کی وجہ بیان فرمائے ہیں۔

و و دولکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ممکنات میں سے نہیں اللہ اس سے بلند و ارفع امکان سے پیدا ہوئے اس بناء پر آپ کے جم شریف کا سایہ نہیں تھا اور اس عالم شمادت میں شے کا سایہ شے سے شریف کا سایہ شے سے سے اللہ اس عالم شمادت میں شے کا سایہ شے سے

لطف تر ہوتا ہے اور جب حضور علیہ السلام سے زیادہ لطیف چیز جمال میں ہے ہی تہیں تو آپ کے جسم مبارک کے لیے سامیہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ " (۲۸)

ای طرح آپ واجب تعالی کے عدم علی بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بید عضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدم علی عدم علی عدم علی کو بطور ولیل پیش فرماتے ہیں۔

"الله تارک و تعالی کا عل کیول ہو کہ علی سے مثل کے پیدا ہونے کا گان گرر تا ہے اور اصل میں کمال اطافت کے نہ ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جسد مبارک کا کمال اطافت کے باعث سابیہ نہیں تھا تو خدائے محمد کا سابیہ کس طرح ہوتا۔" (۲۹) مسئلہ نفی علی پر اعلی حضرت بریلوی علیہ الرخشہ نے بھی خوب واو شخین وی۔ آپ نے نفی الفی تمرالتمام اور حدی الخیران جیسے علی و فکری رسائل سے اس کو جابت قرابیا ان رسائل میں آپ نے ووسرے اکابر ملت کے علاوہ حضرت مجدو الف خاتی قدس سرہ کے ارشادات عالیہ سے بھی است کے علاوہ حضرت مجدو الف خاتی قدس سرہ کے ارشادات عالیہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ "فنی الفی" کی ابتداء میں قرائے ہیں۔

اس کی تصریح کی اس مربیرا مبغا کا منیرا بینا صلی الله علیه وسلم کے لیے سابی نہ تھا اور بید امراحادیث و اقوال علائے کرام سے ثابت اور اکابر ائمہ و جماید نفیلا مثل حافظ رزین محدث و علامہ ابن سبح صاحب شفاء الصدور و امام علامہ قاضی عیاض صاحب کیاب الشفاء ...... شخ محقق مولانا عبدالحق محدث والوی و جناب شخ محدو الف ثانی فاروقی سرمندی بحرالعلوم مولانا عبدالحق عبدالعلی کھنٹوی و شخ الحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب والوی و غیرہم عبدالعلی کھنٹوی و شخ الحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب والوی و غیرہم اجلہ فا ملین و مقترایان کہ آج کل کے مرعیان خام کار کو ان کی شاگروی بلکہ کلام سیحف کی بھی لیافت نہیں۔ خلفا عن سلف دائما اپی تضانف میں اشاق کر اس کی تصریح کرتے آئے۔ اور مفتی عقل اور قاضی نقل نے باہم القاق کر اس کی تصریح کرتے آئے۔ اور مفتی عقل اور قاضی نقل نے باہم القاق کر

کے اس کی تاسیس و میبیدی۔"(وس)

اس عبارت کے بعد آپ نے عقلی و نقلی دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آپ نے ملاۃ الصفاء اور نفی القی میں مجدد الف طانی قدس مرہ کے ذکورہ صدر حوالے محمی نقل فرمائے۔ قصیدہ ٹور کا یہ شعر بھی ابی عقیدے کی ترجمانی کر دہا ہے۔ تو ہے سامیہ ٹور کا ہر عضو کلاا نور کا مسامیہ نور کا مرابہ نور کا ماریہ نہ ہوتا ہے نہ سامیہ نور کا سامیہ کا سامیہ نہ ہوتا ہے نہ سامیہ نور کا

\*\*\*

اسے جیسا بشر کمنا ۔ جملہ اہل ایمان نے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت معضه کا آنکار کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور افضل ا بشر اکمل الانسان ہیں۔ آپ کو بشر محض اور انسان عام سجھنا کفار مکہ و منافقین مدینہ کا شیوہ تو ہو سکتا ہے۔ اسحاب کبار اور آل اطمار رضوان اللہ علیم ا جمعین کا نہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں او ور بیٹیم است کہ مانڈ ندارد بینی حضور نبوت کے امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں او ور بیٹیم است کہ مانڈ ندارد بینی حضور نبوت کے گوہر یکتا ہیں ان کی مثال نہیں (شرح زباعیات باتی رسائل مجددیہ 'ص ۲۲۹ مطبوعہ لاہور)

### \*\*\*

"امت میں سے کوئی شخص کمالات میں کتا ہی باند ورجہ حاصل کر لے
اپنے بیڈبرکے ساتھ برابری نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کو یہ سب کمالات اس
پٹیبرکی شریعت کی مثابعت کے باعث حاصل ہوئے ہیں۔ پس اس پٹیبرکو یہ
سب کمالات بھی اور دو سرے تابعداروں کے کمالات بھی اور اپنے مخصوصہ
کمالات بھی ثابت و حاصل ہوں گے۔ "اس طرح ہے شخص کامل اپنے پٹیبر
کے سوا کمی دو سرے پٹیبر کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا "اگرچہ کمی نے
اس پٹیبرکی مثابعت نہ کی ہو "اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو 'کیونکہ ہر
ایک پٹیبرکی مثابعت نہ کی ہو "اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو 'کیونکہ ہر
ایک پٹیبرکی مثابعت نہ کی ہو "اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو 'کیونکہ ہر

مامور ہے۔" (مكتوب ٥٥ وفتر دوم)

وجن مجوبوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کما اور دوسرے انسانوں کی طرح تصور کیا بالاخر منکر ہوگئے اور جن سعادت مندوں نے ان کو رسالت و رحمت عالیمان کے طور پر دیکھا اور دیگر لوگوں سے متاز اور سرفراز سمجھا وہ ایمان کی سعادت سے مشرف ہوگئے اور نجات پانے والوں میں شامل ہوگئے"۔(۳۱)

" الم اوقات جابل لوگ کمال جمالت سے لفن مطمنہ کو امارہ نضور کرتے ہیں۔ جس طبرح کفار نے امراء علیم الحرح کفار نے امراء کرتے ہیں۔ جس طبرح کفار نے امراء کرام علیم العلوة والسلیمات کو دوسرے لوگوں کی طبرح جانا اور کمالات نبوت کے مشر ہوگئے۔ اعافنا اللہ سبحانہ عن انکار هولاء الاکار۔" (۳۲)

د کاملین و عارفین کے امرار و معارف اور کمالات و تقرفات کے اظہار میں من جملہ اور محمتوں کے ایک محمت یہ بھی ہوتی ہے کہ کم نظر لوگ ان کی دینوی و ظاہری آر ذووں اور ضرورتوں کو دیکھ کران کو ناقص نہ سمجھ لیں اور اس طرح ان کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں۔ کفار جو انہاء کرام پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہے "اس کی یمی وجہ بھی کہ ان کی نظر انہاء کرام کی ظاہری ضرورتوں اور حاجتوں پر پڑی۔ فقالوا ایشو بھلوننا فکفروا تو کہ اشے کہ بشر نہیں ہرایت دیں گے تو کافر ہوگئے۔" (۳۳)

فکفروا تو کہ اشے کہ بشر نہیں ہرایت دیں گے تو کافر ہوگئے۔" (۳۳)

درانہیاء کرام کے ماتھ شرکت و مساوات کا عقیدہ رکھنا کفر ہے"۔
(مکتوب ■ وفتر دوم)

اعلى حضرت بريلوى رحمته الله فرمات بن

وہ بشریں لیکن عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن وہ انسان ہیں مسلکم عمر ارداح و ملائک سے ہزار درجہ الطف = خود فرائے ہیں۔ لست مشلکم

محمد بشر لا كالبشر

يل هو ياقوت بين الحجر (٣٥)

رجمہ: محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرین مگر بشر محض نہیں کہ

یا قوت پھر ہو تا ہے گر پھروں میں بے مثال ہو تا ہے۔

خصوصی بات الله علیه وسلم کو این بیار کفرو نفاق کا حضور تاجدار رسالت سلی الله علیه وسلم کو این جیسا بشر کمنا اور اس کی تشیر کرنا صرف اس لیے تھا اور ہے کہ اہل ایمان کے ول سے ان کی محبت نکل جائے "ان کا احرام ختم ہو جائے" ظاہر ہے کوئی انسان اپنے جیسے انسان کی اطاعت کو جیسے انسان کی اطاعت کو جیسے انسان کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھتا۔ یہ ایسا ایمان سوز فتنہ ہے جس کی خوناکی کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔

جب بے فتنہ برصغیر میں سراٹھا رہا تھا۔ پہلے اکبر اعظم اور بعد میں اگریز اس کی پشت پنائی کر رہے ہے تو ان دونوں راہنماؤں نے مسلمانوں کو خردار کیا۔ اس کی خونناکی کا احساس دلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال کمالات و محاس بیان کر کے ان کے ایمانوں کو تازہ کیا ' مینوں کو سمارا وطا بھی طرح انہوں نے اپنے آقا کی لاجواب شان یا عظمت بیان کی اس کی ایک جھاک د کھے کر دل کو نور دفا سے منور کی لاجواب شان یا عظمت بیان کی اس کی ایک جھاک د کھے کر دل کو نور دفا سے منور کی تام دبانی مجدد الف ٹائی قدس سرہ فرمائے ہیں۔

دیمقام سلیم و رساسے پرے حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکئی کا قدم شیں پنچا۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فید ملک مقرب ولائیی موسل میں اس مقام کی خردی ہے۔ " (۳۱))

- " "قیامت کے دن وہ تمام عبول کے امام اور خطیب ہول گے اور ان کے اور ان کے شفاعت کرنے والے ہول گے۔ انہول نے ایپ حق میں فرمایا نعن السابقون" (۳۷)
- "حضرت آدم اور دیگر انبیاء کرام ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں
   "کے۔" (۳۸)
- آج ان کی شان کون پچان سکے۔ البتہ میدان حشر میں ان کی بزرگ و عظمت معلوم ہوگی"۔ (۱۳۹) ایسے بے شار فضائل و محالد آپ نے بیان کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یکنائی تمام مسلمانوں کے جان و دل پر نقش ہو جائے اور وہ اپنے رسول اکرم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیاوہ محبت کریں "نہ دل سے احرّام کریں نیز ان کی اطاعت میں جمہ تن مشغول ہو جائیں۔ اس ایمان افروز انداز کو اعلیٰ حضرت برملوی علیہ الرحمتہ نے پروان چڑھایا فرماتے ہیں ا
- "اس نے ہارے نبی کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا' ان کے دامن رحمت کے بینچ انبیاء و مرسلین طائیکہ و مقربین اور تمام مخلوق کو داخل فرایا ۔... دنیا و آخرت بیں انہیں کے لیے نضیات ہے .... سب سے برا وسیلہ اور سب سے اعظم شفاعت اور مقام عطا فرایا' جس بیں اگلے بچھلے سب ان کی حمد کریں گے۔ آج نہ کھلا تو کل قریب ہے جس دن تمام مخلوق کو جمع فرائیں گے۔ سارے مجمع کا دولها بنائیں گے۔ انبیائے جلیل تا حضرت خلیل سب حضور کے نیاز مند ہوں گے۔ موافق و مخالف کے باتھ انمی کی جانب بلند ہوں گے۔ انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا۔ انمی کی جانب بلند ہوں گے۔ انمی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا۔ انمی کی حمد کا عیاں ہے۔ " (۱۰۷)

اس سلسلم ش آپ نے تنجلی الیقین گفته شهنشاه سلطنته المصطف ی النفتحه الماع الاربعین فی شفاعته سید المحبوبین العزوس الاسماء الامن والعلے النفتحه

الفائعہ من مسک سورۃ الفاتحہ جیسی کتابیں لکھیں اور قدا ہو ہو کر اپنے محبوب کی شوکتوں کے گیت گائے "آپ کا نعتبہ کلام تو سیحان اللہ 'ایک جگہ قلم توڑ دیا ہے۔ ترب ترب تو وصف عیب تنابی سے بیں بری جرال ہول میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھنے جرال ہول میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھنے

#### \*\*

بعقیدہ حیات النبی منام امت مرحمہ کا اس عقیدے پر اجماع ہے کہ اللہ اتعالیٰ کے دیگر برگزیدہ نبی اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپی اپی تبور منورہ میں زندہ جادید ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے حضور اس وصف میں بھی شان خصوصی کے حامل ہیں امام ربانی مجدد الف خانی قدس مرو نے دلاکل قاہرہ سے اس عقیدے کو خابت فرمایا۔

رد آپ نے سا ہوگا کہ الانبیاء مصلون فی القبود نی قبروں میں تماز برد ہے ہیں اور ہمارے وقبیر علیہ السادة والسلام معراج کی رات جب حضرت کلیم اللہ عید السلام کی قبر پر گزرے تو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جب اس وقت آسان پر پنیچ تو ان کو وہاں پایا۔ اس مقام کے معاملات نمایت مجیب و غریب ہیں۔ " (۱۳)

اعلى حضرت برمكوي عليد الرحمته قرمات بين

اوزانہ دو قت سرکار عرش دقار حضور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں دوزانہ دو قت سرکار عرش دقار حضور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیے جائے ہیں۔ احادیث کیڑو میں بید تقریح ہے۔ (۲۲)

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرانور میں ذرہ ہیں اور اپنی امت کے احوال و واقعات سے آگاہ ہیں۔ اس عقیدے کو آپ نے اپنی امت کے احوال و واقعات سے آگاہ ہیں۔ اس عقیدے کو آپ نے اپنی امین غوب بیان کیا ہے۔

اپنی امت کے احوال کے بھی اجل آئی ہے۔

Marfat.com

گر الی کہ فظ آئی ہے چر اس آن کی حیات مشل سابق وہی جسمانی ہے مشل سبابق وہی جسمانی ہے سبابق وہی ان کو رضا سیر بین حسی ابدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے

مافوطات میں فروائے ہیں کہ "انبیاء کرام کی حیات حقق حی
دنیاوی ہے ان پر تقدیق وعدہ اسے کے لیے محض ایک آن کی آن کو موت
طاری ہوتی ہے ' پھرولیے ہی ان کو حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات
پر وہی احکام ویٹوی ہیں ' ان کا ترکہ بائنا نہ جائے گا' ان کی ازواج کو نکاح
حرام نیز ازواج مطرات پر عدت نہیں ' قبور میں نماز پر صحے ' کھاتے پینے
مرام نیز ازواج مطرات پر عدت نہیں ' قبور میں نماز پر صحے ' کھاتے پینے
مرام نیز ازواج مطرات پر عدت نہیں ' قبور میں نماز پر صحے ' کھاتے پینے

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مرے جہمی عالم سے چھی جانے والے

\*\*\*

حضور غیب جائے ہیں۔ علیہ وسلم کو اول و آخر کا علم عطا فرمایا اس پر صحاح و سنن کی احادیث مبارکہ مواہ ہیں۔ حضرت امام رمانی مجدد الف ٹائی قدس سرہ فرماتے ہیں: دوعلم غیب مخصوص بہ اوست خلص رسل را اطلاع می بختد " دولین علم غیب ہو اس کے ساتھ مخصوص ہے اپنے خاص ربولوں کو اطلاع بخشا ہے۔" (۱۲۳)

ایک جگہ فرماتے ہیں:

اور اسرار کی حقیقت اور اسرار کی سب حالات کی حقیقت اور اسرار کی باریکیول کے متعلق رموز اور اشارے ہیں جو محب اور محبوب کے درمیان وارد ہیں اور کون ہے جو ان کو پاسکے۔" (مکتوب ۱۰۰ دفتر سوم)

الا مید ولد ادم بین علم الاولین ولد ادم بین میل علم الاولین ولد ادم ولد ادم ولد ادم ولد ادم ولاخرین میل اور پچولوں ور پچولوں اور پچولوں کا علم جان لیا۔ (کمتوب ۱۲۲) وقتر سوم)

نبوت سے مراد وہ درجہ ہے جس میں الی نظر حاصل ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں غیب اور دیگر امور ظاہر ہوتے ہیں 'جن کا ادراک عقل نہیں کر سکتی" (ائبات النبوق مس ۲۷ مطبوعہ کراچی)۔

الله تعالى كے فطل سے حصول علیت كى قید سے نكل جاتا ہے تو موجودات كے ذرات میں سے ہرايك ذره لينى عرض و جو ہراور آنات و النس اس كے ليے كویا غیب الغیب كا دروازہ كمل جاتا ہے۔
 آفاق و النس اس كے ليے كویا غیب الغیب كا دروازہ كمل جاتا ہے۔
 (كتوب الله وفتر سوم)

اندازہ کیجے جب عارف کی وسعت علم کا بیہ عالم ہے تو سید کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی اس مسئلہ پر بڑی معرکتہ الاراکتابیں لکھیں اور منکرین کا ناطقہ برا کر دیا۔ آپ خالص الاعتقاد میں اپی شخفیق بیان کرتے ہیں:

صارے علماء میں اختلاف ہوا کہ علوم غیب ہو مولا عروجل نے اپنے استے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا قرمائے وہ روز اول سے یوم آخر تک متمام کا نتات کو شامل ہیں۔ جیسا کہ عموم آیات یا احادیث کا مفاد ہے یا ان

میں تخصیص ہے؟ بہت اہل ظاہر جانب خصوصی گئے ہیں اور عام علائے باطن اور ان کے اتباع سے بکٹرت علائے ظاہر نے آیات و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا مارا مخار قول اخر ہے جو عام عرفائے کرام و بکٹرت اعلام کا مسلک ہے۔ (۱۳۳)

انباء المصطفى مين علم غيب كي نوعيت بيان فرمات بين:

وعلم الني ذاتی ہے اور علم خلق عطائی وہ واجب سے ممکن وہ قدیم سے حادث وہ تامخان ہے اور علم خلق عطائی وہ واجب سے ممکن البقا سے جائز حادث وہ تامخان ہے ممکن البقا ہے جائز الفنا وہ ممتنع التغیر ہے ممکن التبدل۔ (۵۳)۔

الدولته المكيه مين فرمات بين:

- "دہم گروہ اہل حق بچر اللہ جانے ہیں کہ روز اول سے جو پچھ گزرا اور آخر جو پچھ آئے گا اس سب کی تفصیل جو ہم نے ذکر کی وہ ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے حضور شیں گر ایک تعوری چیز اور اس پر دلیل ہے رب العزت کا یہ ارشاد وعلمک مالم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیما۔" (۲۸)
- "دوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبوں کے مطلق علم کی نفی کرتا ہے اللہ ہے اگرچہ خدا کی عطا سے ہو تو ایبا شخص اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ثابت قربائی اور اس کا بیہ قول اس کے ایمان کی نفی کرتا ہے اور اس کے زیاں کار ہونے کے لیے کافی ہے۔" (۲۷) خالص الاعتقاد کے آخر میں قرباتے ہیں :

"دبیہ کمنا آسان تھا کہ اجمد رضا کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کرنے کہ اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہوگیا اور عقیدہ کفرکا ہے "گرنہ دیکھا کہ احمد رضا کی جان کن کن یاک مبارک دامنوں سے وابستہ ہے۔ احمد رضا کا سلسلہ اعتقاد علماء اولیاء ائمہ" صحابہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول علماء اولیاء ائمہ" صحابہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول

O.

الله صلی الله علیه وسلم سے الله رب العالمین تک مسلس ملا ہوا ہوا ہوا )۔

آپ کے نعتبہ اشعار میں اس عقیدے کی جاوہ ریزیاں ملاحظہ ہوں۔
فضل خدا سے غیب شمادت آیت و وی و اثر کی ہے
کمنا نہ کنے والے تھے جب سے تو اطلاع
مولا کو قول و قائل و بر خک و ترکی ہے
ان پر کتاب انری بھانا کی شی

فرش تا عرش سب آئینہ طائر طاخر بس متم کھائے ای تری دانائی کی شش جت' سمت مقابل شب و روز آیک بی حال وهوم و النجم میں ہے آپ کی بینائی کی

ده دانائے ماکان و ماکوں ہیں مر جانے ہیں مر جانے ہیں

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

اور کوئی غیب کیا تم سے نماں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چمپا تم پر کروروں درود جب نہ خدا ہی چمپا تم پر کروروں درود علاوہ ازیں آپ نے اواحت، جو انتج الغیب اللولوالمکنون اور مالی الحبیب بعلوم الغیب ملحیتہ العیب جبی کابوں میں آیات بینہ احادیث متعددہ

اور علمائے کرام کے اقوال کثیرہ سے مائید و تقدیق حاصل کی۔

حضور فرباو رس بیل الله تعالی نے اپنه محبوب کریم صلی الله علیه وسلم کو تمام کا فریادرس چارہ ساز اور حاجت روا بنا کر بھیجا۔ کوئی حضور کو بگار کر دیکھے ، حضور فورا اس کے درد کا مداوہ بن جاتے ہیں ، حضرت امام ربائی مجدد الف خانی قدس مرد فرماتے ہیں :

"ایک دن به خوف غالب جوا که مبادا آن محتفول پر مواخذه کرین اور ان وہمی باتوں کی نسبت ہو چھیں۔ اس خوف کے غلبہ نے برا بیقرار کیا اور ٔ بارگاه النی میں بری التجا اور زاری کی میہ حالت بہت مدت تک رہی اتفاقا" اس حالت میں ایک بزرگ کے مزار پر گزر ہوا اور اس معاملہ میں اس عزیز کو مرگار بنایا اس انتاء مین خداوند تعالی کی عنایت شامل حال ہوئی اور معالمه كي حقيقت كمل من اور حضرت رسالت خاتميت صلى الله عليه وسلم جو رحمت عالمبان بی کی روح مبارک نے حضور قرمایا اور ول غم ناک کو تسلی دی اور معلوم ہوا کہ قرب الی بی فضل کلی کا موجب ہے۔" (۹۹) اس عیارت سے معلوم ہوا کہ کی صاحب مزار کو اپنا مدگار بنانا جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسیے غلاموں کو اپنی رحمت و رافت سے نوازتے ہیں ان کے غم و ملال کو دور کرتے ہیں اور ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ایک جگہ فراتے ہیں " ان کا باطن حل کے ساتھ اور ظاہر ظام خلق کے ساتھ ہو ہا ہے"۔ (٥٠) مرویا نبی خدا سے غافل مو تا ہے نہ مخلوق سے = خالق و مخلوق کے درمیان برندخ كبرى موما سب خالق سد فيض ك كر مخلوق كى حابست برارى مشكل كشائى اور المكسارى فرما ما ب الك جكه فرمات بن

"اس صاحب استدلال پر نمایت ہی افسوس ہے جو ایمان کو صرف استدلال سے حاصل کرے اور انجاء کرام کی تقلید اس کی دینگیری اور انداد نہ کرے۔" (۵۱) معلوم ہوا کہ امام ربانی کے نزدیک ایمان کی صحیح صورت اسے ہی تعیب ہوتی

ے جے اللہ تعالی کے بیارے نی سمارا دیتے ہیں۔
اعلی حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمتہ بھی اسی عقیدے کو بیان فرماتے ہیں:
فریاد امتی جو کرے حال زار میں

ممکن تبیں کہ خیر ابشر کو خبر یہ ہو

آپ نے ہوگات الامداد لهل الاستعلاد اور الاستغاثہ والتوسل میں ای کو طابت کیا ' ایک مقام پر قرائے ہیں:

مسلمانو! وہابیہ کے اس ظلم و تعصب کا ٹھکانہ ہے کہ بیار پڑیں تو تھیم کے پاس دوڑیں' دوا پر گریں' کوئی مارے پیٹے تو تھانے کو جائیں رہنے کہا کہ کھائیں' وہی یا سارجنٹ سے فریاد کریں' کسی نے زمین دیا لی تو منصف صاحب مدو کمچنو' نے بمادر خبر لیجنو' نائش کریں' استقاشہ کریں' غرض دنیا بجر سے استعانت کریں اور حصو الماک نستعین کو اس کے ظاف نہ جائیں' بال انبیاء اولیاء علیم السلوة والتنا سے استعانت کی اور شرک آیا' ان کامول کے وقت آیت کا حصر کیول خمیں یاد آیا۔ (۵۲) کامول کے وقت آیت کا حصر کیول خمیں یاد آیا۔ (۵۲) مامول کے وقت آیت کا حصر کیول خمیں یاد آیا۔ (۵۲) میں بیا تھی نہ دیں جائم' کمیم داد و دوا دیں سے کچھ نہ دیں مردود سے مردود سے مراد کس آیت خبر کی ہے مردود سے مردود سے مراد کس آیت خبر کی ہے مردود سے مردود سے مردود سے مردود سے اشعار میں جھلکا ہے۔

\*\*

حضور حاضرو تا ظریان قرآن بحیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید و شاہد کا معنی مانیہ وسلم کو شہید و شاہد کا معنی حاضرو ناضرہ (۵۳)

جفرت امام ربائی مجدد الف ٹائی قدس مرہ مدیث تنام عینی ولا بنام قلبی (۵۴) کی شرح میں حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی تائیہ قرماکے "فی در رنگ شبان است در محافظت امت غفلت شایان منصب نبوت او نه باشد که نی امت کا محمیان ہوتا ہے اور غفلت اس کے منصب نبوت او نه باشد که نی امت کا محمیان ہوتا ہے اور غفلت اس کے منصب نبوت کے لائق شیں۔" (۵۵)

© آپ اینا ایک کشف صریح بیان فرائے ہیں جس سے بھی اس عقیدے کی تقدیق ہوتی ہے ، پیر برد گوار کو لکھے ہیں کہ "نی رسالہ بعض یاروں کی التماس سے لکھا گیا ہے ، واقعی رسالہ بے نظیر اور بری برکتوں والا ہے ، اس رسالہ کے لکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بہت سے مشاکخ کے ساتھ صاضر ہیں اور اسی رسالہ کو اپنے مبارک ہاتھ بین لیے ہوئے ہیں اور اپنی رسالہ کو اپنے مبارک ہاتھ بین اور فرماتے ہیں اس کو چوشے ہیں اور مشاکخ کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس قشم کے اعتقاد حاصل کرنا چاہیں ۔۔۔۔ اور اسی مجلس میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکسار کو اس واقع کو شائع کرنے کا تھم فرمایا۔ " (۵۱)

يركريمال كاربا وشوار نيست

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ وصف عظیم حیات ظاہری تک محدود نہیں حیات برزخی میں بھی آپ اپنی امت کے احوال و افعال کو مشاہرہ فرائے ہیں۔ نیز جال چاہی جلوہ طراز ہو کر اہل نظر کو شادکام کرتے ہیں اہل حضور کا تو مقام بیت بلند ہے۔ حضور نے غلام اس شان کے حامل ہیں جیسا کہ امام ربانی نے تصریح فرائی:

"بجب جنات کو اللہ تعالی نے بیہ قدرت عطا فرمائی کہ وہ مخلف شاول کے ساتھ مشکل ہو کر بجیب و غریب کام کر لیتے ہیں اگر کاملین کی ارواح کو بیہ قدرت عطا فرما دے تو اس بیل کیا تجب اور وو مرے بدن کی کیا حاجت ای سلسلے کی کڑی وہ واقعات ہیں جو بعض اولیاء کرام سے منقول جیں کہ وہ ایک بی آن بیل متعدد مقامات میں حاضر ہوتے ہیں اور مخلف کام انجام دیتے ہیں اور مخلف کام انجام دیتے ہیں اور مخلف کام

صلی الله علیه وسلم کی مختلف صورتول میں زیارت کرتے ہیں اور بہت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب آپ کی صفات و لطائف ہوتے ہیں جو مثالی صورتول سے مشکل ہوتے ہیں۔ (۵۷)

اعلی حضرت برطوی علیه الرجمته نے الموجه الجدیدہ فی وجود الحبیب بمواضع عدیدہ اور ندائے یا رسول اللہ میں اس عقیدہ کا اظهار قرمایا الهادی الحاجب میں فابت قرمایا کہ:

حضور نے حضرت نجاشی کی نماز جنازہ اوا فرمائی تو حضرت نجاشی کی میت سامنے نظر آ رہی تھی ' حالا نکہ وہ میت حبشہ میں موجود تھی اور حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ یہ امر آپ کے شاہد کل ہونے پر دلالت کر تا ہے ' کویا ' مر آپ کے شاہد کل ہونے پر دلالت کر تا ہے ' کویا ' مر عرش پر ہے تری نظر مر عرش پر ہے تری نظر مطوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تھے یہ عیاں نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تھے یہ عیاں نہیں

فراتے ہیں:

"الله بعروه محیط که عشم غیب و شهاوت پر اطلاع تام حاصل الا ماشاء الله بعروه محیط که عش جت اس کے حضور جبت مقابل دنیا اس کے مائے اٹھا لی که تمام کا نات تا بروز قیامت 'آن واحد میں پیش نظر ہو تو وہ دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہوئے والا ہے سب کو ایسے دکھ رہے ہیں 'جیسے اپنی بھیلی کو اور ایمانی نگاہوں میں شہ یہ قدرت اللی پر وشوار نہ عرت و وجابت انجیاء کے مقابل بسیار۔" (اعتقاد الاحباب 'ص مے)

کول دو چیم حیا تم پر کرورول درود

ختم النبوة ميں قرماتے ہيں:

 حضور سے توسل فریاد و استفاقہ طلب شفاعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب محضور سلی اللہ علیہ وسلم اب محص ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ مولانا علی قاری علیہ الرحمہ الباری شرح شفاء شریف میں فرماتے ہیں:

روح النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة في بيوت اهل الإسلام-'' (۵۸)

> لامکال تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ۔ بر مکال کا اجالا

> > \*\*\*

حضور وسیلہ ہیں۔

کا وسیلہ ہیں کیا انبیاء کیا غیر انبیاء سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قسل و توسط کا وسیلہ ہیں کیا انبیاء کیا غیر انبیاء سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قسل و توسط سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضرت امام رہائی مجدد الف ٹائی قدس سرہ فرماتے ہیں:

"چو تکہ علل کے مطلوب تک کنچنے ہیں اصل واسطہ و وسیلہ ہے۔ اس لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا داسطہ و وسیلہ طلب کیا اور ان کی امت میں داخل ہونے کی آرزو فرمائی جیسا کہ وارد ہے۔" (۵۹)

مرادول کے مردار اور محبوبوں کے رئیس حضرت محمد رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم بین کیوبکہ اس دعوت سے مقصود ذاتی اور دعو اولی آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بی بیں اور دیمرون کو خواہ مراد بدن یا مرید حضور بی کی طفیل بالیا ہے ' لولاہ لما خلق اللہ العخلق ولما اظھر الراولية بي و نکه دومرے سب ان کی طفیل بیں اور وہ اس دعوت کے اصلی مقصود بیں اس لیے سب ان کی طفیل بیں اور ان کے ذریعہ سے فیوش و برکات اخذ کے سب ان کے مختاج بیں اور ان کے ذریعہ سے فیوش و برکات اخذ کرتے بیں اس لحاظ سے آگر سب کو ان کی آل کمیں تو بجا اور درست ہے 'کرشہ سب ان کے بیجے بیچے علیے والے بیں اور ان کے دسیلہ کے بغیر کیونکہ سب ان کے دسیلہ کے بغیر

فان فضل رسول الله ليس له

حد فيعرب = ناطق يفيم (١٠)

اعلی حضرت بربلوی علیه الرحمته فرمات بین

ود دور فرات بین که الله تعالی نے مجھے فرمایا 'آگر میں حمیس نہ بنا ہا تو جنت و دور خونہ بنا ہا 'یعنی آدم و عالم سب تممارے طفیلی بین 'تم نہ موت تو مطبع و عاصی کوئی نہ ہو ہا' جنت ونار کس کے لیے ہو تیں 'خود جنت ونار اجزائے عالم سے بین 'جن پر تممارے وجود کا پرتو بڑا۔ صلی الله علیہ وسلم

مقصود ذات اوست دگر بملکی طفیل

منظور نور اوست وگر بملی ظلام (۱)

"هم نعت قلیل یا کثیریا کبیر جمانی یا روحانی وی یا دیوی ظاہری یا
باطنی روز اول سے اب تک اب سے قیامت تک قیامت سے آخرت
تک آخرت سے ابد تک مومن یا کافر مطبع یا فاجر کلک یا انسان جن یا
حیوان کلکہ تمام ماسو اللہ میں جے جو پچھ طی یا ملتی ہے یا طے گ اس کی کلی
انہی کے صبائے کرم سے کھلی اور کھلتی ہے اور کھلے گی۔ انہی کے اتھوں پر
بٹی اور پٹتی ہے اور ہے گئ یہ سرالوجود و اصل الوجود و خلیفتہ اللہ الاعظم و
ولی نعمت عالم بیں صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرماتے بیں اناابوالقاسم الله
یعطی وانا اقسم میں ابوالقاسم ہوں اللہ ویا ہے اور میں تقسیم قرماتا ہوں و

الله عزوجل كا تمام ليما دينا اغذ و عطا سب محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كر باته على الله عليه وسلم كر باتهول ان كر واسط ان كر وسيل سه اى كو خلافت عظمى كرت بين-(١٣٠)

بے ان کے واسطہ کے خدا کھن عطا کرے حاثا غلط علا ہے ہوس بے بھر کی ہے

لاورب العرش جس كو جو طا ان سے طا بند كى بنتى ہے كونين ميں نعت رسول اللہ كى وہ جنم ميں عيل جو ان سے مستنى ہوا ہو جنم ميں عمل اللہ كو حاجت رسول اللہ كى ہوا ہے خليل اللہ كو حاجت رسول اللہ كى

ب ان کے توسل کے مانتے ہمی نہیں مانا ب ان کے توسل کے پرستش ہے نہ شنوائی

\*\*\*

سمردار منفع طبیب الله تعالی نے اپنے محبوب کریم علی الله علیه وسلم کو تمام جمانوں کا سردار عمام امتوں کا شفیع اور تمام امراض روحانی و جسمانی کا طبیب بنایا ہے۔ اس عقیدے پر بہت می آیات قدسید احادیث مبارکہ اور اقوال علاء پیش کے جا سکتے ہیں محضرت امام ربانی محدو الف نانی قدس سرہ فرماتے ہیں:

فعلیکم بمتابعة سیلنا و مولانا وشغیع فنوینا وطبیب قلوبنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے لوگو! اطاعت کرد امارے مردار ، امارے آتا امارے گناہوں کو پخٹوائے دالے اور امارے دلول کے طبیب

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وملم كي- ١٢٠)

محمد رسول الله سید وللدم واکثو الناس تبعا یوم القیامته واکرم الاولین و الاخرین علی الله اول من ینشق عنه القبر اول شافع و اول مشفع و اول من یقرع باب الجنته فیفتح له و حامل لواء الحمد یوم القیامته حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد آدم کے سردار و آقا بین اور قیامت کے دن سب سے زیاوہ تعداد آپ کے پیروں کی ہوگ۔ آپ الله کے زدیک اولین و آخرین میں سب سے تیادہ معزز ہیں آپ سب سے بہلے قبر شریف سے باہر تشریف لاکیں گے۔ آپ ہی سب سے بہلے قبر شریف سے باہر تشریف لاکیں گے۔ آپ ہی سب سے بہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور سب سے بہلے آپ ہی کی شفاعت وردازہ آپ کی جئت کے دروازہ پہ دستک دیں گے اور دروازہ آپ کی جئت کے دروازہ پہ دستک دیں گے اور میں می باتھ میں ہوگا۔ آپ می جئت کے دروازہ پہ دستک دیں گے اور دروازہ آپ کی باتھ میں ہوگا۔ "پ

انبیاء علیم السلام وصالحین کی شفاعت برحق ہے کینی اللہ تعالیٰ کے افان سے پینیبر گناہ گار مومنوں کی شفاعت کریں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا شفاعتی لاهل الکبائد من امتی (۲۲)

میری شفات میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرتے والوں کے لیے ، موگی- (۱۷)

اعلى حضرت برماوي عليه الرحمته فرمات بين

وافحد ملی الله علیہ وسلم "اصل الاصول بین" میر صلی الله علیہ وسلم رسولوں ہیں " میر صلی الله علیہ وسلم رسولوں کو جو تبیت اعباء و رسل سے ہے وہ میت اعباء و رسل سے ہے وہ تبیت اعباء و رسل کو اس سید الکل سے ہے۔ (۱۸۸)

النبیائے سابقین علیم السلام ایک ایک شرکے ناظم نے اور حضور پرنور سیدالرسلین صلوۃ اللہ اتحالی وسلامہ علیہ و علیم الجمعین سلطان ہفت

كشور بلكه كشور زمين و آسان-" (٢٩)

قال عزمجده وما أرسلنك الا وحته للعلمين عالم ماسوا الله كو كمت بين جس مين انبياء و ملائيكه سب داخل تو لاجرم حضور پرتور سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب بوئ اور وه سب حضور كي سركار عالم مدار سے بهره مندو فيض ياب (۵۵)

دوشفاعت کی حدیثیں خود متواتر ہیں اور بیہ بھی ہر مسلمان صحیح الایمان کو معلوم ہے کہ بیہ قبائے کرامت اس مبارک قامت شایان امامت سزاوار زمامت کے سواکسی قدبالا پر راست تہ آئی نہ کسی نے بارگاہ النی میں ان کے سوابیہ وجابت عظمی و محبوبیت کبری و اذان سفارش و اختیار گزارش کی وولت بائی تو وہ سب حدیثین تفصیل جلیل محبوب جمیل صلواۃ اللہ و سلامہ علیہ پر دلیل ہیں۔ " (اک)

المسوال شفاعت پر حضرات انبیاء کے جواب اور ہمارے حضور کا مہارک ارشاد دیکھتے کی مقام محبود کا مزد آیا اور ابھی کالفمس کھلا جاتا ہے مہارک ارشاد دیکھتے کی مقام محبود کا مزد آیا اور ابھی کالفمس کھلا جاتا ہے کہ سب نجوم رسالت اور مصابح نبوت بین افضل و اعلی اجل و اجلی و اعلی میں افضل و اولی و بلند و بالا وہی عرب کا سورج مرم کا جاند ہے جس کے نور کے حضور ہر روشنی ماند ہے۔ (۲۲)

اعلی حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ نے موضوع شفاعت یہ "اساع الاربعین" جیسا رسالہ لکھا جو بہت ایمان افروز ہے۔ اب حداکل بخشش کے گلمائے راگا رنگ سے مشام جان کو معطر بیجئے۔

سب سے اولی و اعلیٰ مارا نی

سب سے بالا و والا ہمارا بی

خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل

اور رسولول سے اعلیٰ عارا تی

جن کے ملوول کا وطون ہے آب حیات

ہوں کے ملوول کا وطون ہے آب حیات

ہوں ہواں مسیحا ہارا نی

ملک کوئین میں انبیاء تاجدار

تاجداروں کا آتا ہارا نی

پٹن حق مردہ شفاعت کا ساتے جائیں کے ہم کو ہساتے جائیں کے اس کے ہم کو ہساتے جائیں کے کشتگان کری محشر کو وہ جان مسیح کشتگان کری محشر کو وہ جان مسیح کا مدالے جائیں کے کشتگان کری محشر کو دہ جان مسیح کا مدالے جائیں کے دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں کے

مجرم ہوں اپنے عنو کا سامال کروں شما پینی شفیع ورد برا کا کھوں تھے

ممثلادوں کو ہائف سے نوید خوش نالی ہے۔ ممارک ہو شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے

دم ندم کی خیر اے جان منطح در یہ لاتے ہیں دل بیار ہم

\*\*\*

حضور کی معراج معراج عنور مرود کوئین ملی الله علیه وسلم کاعظیم الثان معرور کی معراج عنور مرود کوئین ملی الله علیه وسلم کاعظیم الثان معرور کی معراج معتق نے بلاچون و چرا تنکیم کیا اور ہر معال پرست نے معتق نے بلاچون و چرا تنکیم کیا اور ہر معال پرست نے

راہ انکار افتیار کی کوئی سرے سے محر ہوگیا اور کوئی کنے لگا کہ خواب میں معراج ہوئی کی اور افتیار کی کوئی سرے سے محر ہوگیا اور کوئی کی عقیدہ ایالی حق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فتی قدم پر چلتے ہوئے یکی عقیدہ ایابیا کہ حضور سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں روحانی و جسمانی معراج نصیب ہوئی حضور کی تین حالتیں ہیں۔ حالت بشری حالت فوری حالت محمی بیت اللہ سے لے کر سدرۃ المنتی تک کر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتی تک کر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتی تک فورانیت کی معراج اور سدرۃ المنتی سے لے کر لامکان تک محمیت کی معراج ہے۔ بیب حضور عرض اعظم پر فائز المرام ہوگے تو کا تنات کی ہرشے حضور کے علو فر کمال کے سامنے شرمندہ ہے۔ آگر کوئی واقعہ معراج کو کما حقہ مان لے تو حضور اسے بشر بیمثال اور جمال آراء محمول کوئی واقعہ معراج کو کما حقہ مان لے تو حضور اسے بشر بیمثال اور جمال آراء محمول کے تو کا تنات کی ہرشے حضور کے علو فر کمال کے سامنے شرمندہ عثار کل اسول اعظم محبوب کردگار ماضرہ ناظر زندہ و جادید مقرب بارگاہ ایزدی محرکز تجلیات صدی صاحب دیدار اللی شہروار عرش و کری انظر آئیں گر جو ان تمام مرکز تجلیات صدی صاحب دیدار اللی شہروار عرش و کری انظر آئیں گر جو ان تمام باتوں پر بیشن ممی مات وہ سمجھ لے کہ اس لے معراج مصطفیٰ کے دل کشا و ایمان باتوں پر بیشن میں مکت وہ سمجھ لے کہ اس لے معراج مصطفیٰ کے دل کشا و ایمان افراء پہلوؤں پر بیشن میں مکت وہ سمجھ لے کہ اس لے معراج مصطفیٰ کے دل کشا و ایمان افراء پہلوؤں پر بیشن میں کیا۔

جیما کہ اکبر اور اس کے درباری ملاؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو برغم خوایش گھٹائے کے لیے جمال دیگر کمالات و فضائل کو جھٹلایا وہاں واقعہ معراج کا بھی انکار کرویا۔ (۱۳۷) ان حالات میں حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ نے اسلاف کرام کے عقیدہ معراج کی مفاظت فرمائی کہ:

 لینی حضرت کلیم اللہ طلب دیدار کے بعد ان ترانی کا جواب یا کر بے ہوش ہوگے اور اس طلب سے توبہ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے محبوب اور سب موجودات اولین و آخرین سے بہتریں معراج جسمانی سے مشرف ہوئے بلکہ عرش و کرس سے گزر کر زمان و مکان کی سرحد کو عبور کر گئے۔ (۱۲۷)

الله عليه وسلم معراج كى رات زمال و مكال كى مدود سے آگے نكل گئے اس ليے آپ نه صرف حكمت اذل و حقيقت ابد سے ایک مدود سے آگے نكل گئے اس ليے آپ نه صرف حكمت اذل و حقيقت ابد سے ایک آن میں بہرہ یاب ہوئے بلكه بدایت و نهایت كو بھی ایک بی نقطه میں ملاحظه فرما لیا' نیز ان میں بہرہ یاب ہوئے بلكه بدایت و نهایت كو بھی ایک بی نقطه میں ملاحظه فرما لیا' نیز ان ایل بہشت كو بھی جو زمانوں بعد اس میں داخل ہوں گے د كھے لیا۔ (۵۵)

اس مقام پر اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمتہ کے قلم حق رقم کی مکل پاشیاں بھی دیدنی ہیں۔

وای لامکال کے کیس ہوئے سرعرش تخت بھیں ہوئے

وہ ٹی ہیں جن کے ہیں سے مکال وہ خدا ہے جس کا مکال تہیں

فرمات بين:

انعلائے کرام نے معراج کو جدی فرایا ہے کہ فرایا گیا ہے 'اسریٰ اسریٰ معبدہ عبد روح مع الجدد کا نام ہے 'اگر معراج روی ہوتی تو بروح عبدہ فرایا جاتا۔ (ملفوظات 'جلد سوم' ص۲۹۹)

مرتبہ قاب قوسین اوادئی کا پایا ، قتم کھائے کو فرق کا نام رہ کیا۔
 کمان امکاں کے جموٹے نقطو تم اول افر کے پھیر میں ہو

محیط کی چال سے تو بوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے ہے ۔ محیط کی چال سے کروروں منزل (دور) اور فرد فردہ میں دیگ ہے۔ من سے مخمل لیا کرورول منزل سے کروروں منزل (دور) اور فرد فردہ میں اجر میں ہے نیا سال ہے نیا ریگ ہے ، قرب میں بعد ' بعد میں قرب ' وصل میں اجر ' اجر میں وصل ' عقل و شعور کو خود اینا شعور نہیں ' دست و پا بستہ ' خود گم کروہ عواس ہے ' ہوش و فرد اینے لالے بڑے ہیں ' وہم و گمان دو ٹریں تو کمان تک کینجیں ' فمور کھائی

اور گرے

سراغ این و می کمال تھا نشان کیف والی کمال تھا

در کوئی رائی نہ کوئی ساتھی نہ سک منزل نہ مرطے سے (21)

اعلی حضرت بربلوی علیہ الرحمۃ نے تعیدہ معراجیہ میں احوال معراج کو اس انداز سے لکھا کہ جمال وہ عشق و محبت کا شاہ پارہ ہے وہال شعر و تحن کا شاہکار بھی ہے۔ اوہائے لکھنؤ کے نزدیک اس کی زبان تو کوٹر کی وحلی ہوئی زبان ہے۔ (22)

حضور نے خدر کو ویکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وئی فتدلی کی منزلوں سے مخترر کر قاب قوسین اواوئی کی قربوں سے ہمکنار ہوئے تو حس ازل کے جلوؤں نے استقبال کیا فرماتے ہیں والت وہی فی احسن صورة (24)

موئی زہوش رفت بیک پر تو صفات موئی زہوش رفت بیک پر تو صفات موئی نہوش رفت بیک پر تو صفات موئی نہوش رفت بیک پر تو صفات

حضرت الم ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ فرماتے ہیں:

دورت ملی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جدد کے ساتھ اللہ اللہ کے جمال تک چاہا سر کرائی جنت و دونہ آپ کے سامنے پیش کے اور ان کی طرف وی جیجی گئی جیسے کہ حق تھا اور اس وقت رویت بھری سے اور اس فتم کا معراج حضور علیہ العلوة والسلام کے بھری سے مشرف ہوئے اور اس فتم کا معراج حضور علیہ العلوة والسلام کے لیے بی مخصوص ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل آبودار اولیاء اور زیر قدم سالکوں کے لیے بھی اس مرتبہ مخصوصہ سے بچھ جھہ ہے۔

وللارض من كلس الكرام تصبيب

حاصل کلام ہے کہ دنیا میں رویت کا واقع ہونا جعرت علیہ العلوۃ والملام ہی

ے مخصوص ہے 'اور وہ حالت جو آمخضرت کے زیر قدم اولیاء کو حاصل ہے وہ رویت

ہیں 'اس رویت اور حالت کے درمیان وہی فرق ہے جو اصل اور فرع ' مخض اور
ظل کے درمیان ہے اور ایک دوسرے کا عین نہیں ہے۔ (۵۹)

اگاہی۔ چونکہ حضور زمان و مکان کی حدود ہے نکل گئے اس لیے دنیا و آخرت کی
مانیں ختم ہو گئیں اور حضور نے رب تعالی کو آخرت کے حوالے ہے دیکھا' اور یہ
جو کما گیا کہ دنیا میں رویت واقع ہوئی 'یہ ''تجویز پر محمول اور ظاہر پر مئی ہے۔'' جیسا
کہ مجدد پاک نے محتوب ۱۲۸۳ دفتر اول میں تقریح کردی' ای طرح ان علائے کرام
کے اجماع کی نئی بھی نہیں ہوتی' جو رویت الئی کو آخرت کے حوالے ہے ہی جائز ہ

لیں وہ رویت جو اس مقام پر واقع ہوئی وہ رویت آخرت ہے اور اس اجماع کے منانی نہیں ہے جو رویت کے عدم وقوع پر ہوا ہے۔ (اینا")

عاصل بحث بیر کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا' ہزاروں سال پہلے جمان آخرت میں قدم رکھ کر دیکھا اور دالیں جمان دیلا میں آئے گئے' میہ امر اوروں کے لیے محال ہے اور حضور کے لیے ممکن بلکہ عادت۔ قصر دنی تک کس کی رسائی آتے ہیں جاتے ہیں ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں:

دیدار الی بچشم سر دیکها کلام الی ب واسطه سنا بدن اقدس کے ساتھ بیداری بیں اور بید = قرب خاص ہے کہ کسی نبی مرسل اور ملک مقرب کو بھی نہ بھی حاصل ہوا اور نہ بھی حاصل ہو۔(۸۰)

جہور علاء کے نزدیک رائج بی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب
 معراج اپنے رب کو انبی آنکوں سے دیکھا ائمہ متا خرین کے جدا جدا
 اقوال کی حاجت نہیں کہ = جد و شار سے خارج ہیں۔ (۸۱)

آپ نے ملفوظات شریفہ میں بھی اس مسئلہ پر خوب روشنی ڈالی ہے اور واضح کیا کہ رویت سے مراد رویت الی ہے نہ رویت جبریل اور سورۃ النجم کی "آیات معراجید" میں جو ضمیری وارد ہیں ذات وحدہ کی طرف راج ہیں کی جبور صحابہ کرام " آبعین عظام اور ائمہ اعلام کا فریب ہے "اس مقام پر آیک جملہ بہت محبت آفریں ہے "فرائے ہیں:

"دخضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا اس مین کیا کمال که جریل کو دیکی لین اجریل کا کمال که جریل کو دیکی لین جریل کا کمال سے که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے مشرف موں-"(۸۲)

معنی قدرای مقصد ماطغی مرتب بر لاکھول سام

اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے مطابق ماتوں آسان اور ماتوں زمین ونیا ہے اور ان سے ورا سدرة المنتی عرش و کری دار آخرت ہے۔ (ملفوظات علیہ من من من من من من کویا آپ کے نزدیک بھی ہی اصح ہے کہ حضور نے دار دنیا سے نکل کر دار آخرت میں دیدار اللی کی دولت حاصل کی۔ (واللہ تعالی اعلم)

حضور صلوت الله عليه و سلامه كى محبت مغز قرآل ورح ايمان جان دين به و تو عقائد و افكار به معنى بهوتے بين اعمال و ب اور اگر اس محبت كى گرى نه به و تو عقائد و افكار به معنى بهوتے بين اعمال و افعال كيف و سرور سے تنى گلتے بيں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف دانی قدس سره كے نزد يك اس محبت كى كيا اجميت بے ملاحظہ سيجئ

ایک وقت دردیدوں کی جماعت بیٹی تھی اس فقیر نے اپنی مجت کی بناء پر آنرور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہے ان سے اس طرح کما کہ آنرور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت اس طور پر مسلط ہوئی کہ جی سجانہ کو اس واسطے سے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ حاضرین اس بات سے جیرت میں پڑ گئے لیکن مخالفت کی مجال نہ تھی۔ یہ بات حضرت رابعہ بھری طیما الرحمہ کی اس بات سے خلاف ہے جو انہوں نے آنرور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کی اس بات سے خلاف ہے جو انہوں نے آنرور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کی تھی کہ جی تعالیٰ کی محبت اس طور پر مسلط ہوگئ ہے کہ آپ کی محبت کے لیے کہ باقی نہیں رہی۔ یہ دونوں باتیں اگرچہ سکر کی خبردی ہیں لیکن میزی بات اصلیت رکھتی ہے۔ انہوں نے عین سکر میں یہ بات کی اور میں نے ابتدائے سو میں۔ ان کی رکھتی ہے۔ انہوں نے عین سکر میں یہ بات کی اور میں نے ابتدائے سو میں۔ ان کی بات مرتبہ صفات میں ہے اور میری بات مرتبہ دات سے رجوع کے بعد کی ہے۔ (۸۲)

اعلی حضرت برماوی علیہ الرحمہ کی محبت رسول بھی ضرب المثل ہے۔ آپ کی زبان و تلم سے جننے حرف لکا میں مالک ہے۔ آپ کی زبان و تلم سے جننے حرف لکا ممام کے وامن سے محبت شہ والا کے سوتے پھوٹے بیں۔ قرماتے بیں۔

تور الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو ، جگہ خوک ، خر کی ہے

اور جب عالم فانی سے رخصت ہوئے تو اپنے علم و عمل پر کوئی ناز نہیں تھا' ناز تھا تو بس محبت رسول پر ۔۔

لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سی تھی چراغ لے کے چلے آپ نے ایک جگہ قرآن و صدیث کا نچوڑ بیان کیا ہے

و العمادت الله كل كفر اور ب الله كل تعظيم حبط (برباد التابل اعتبار المنه برمار المعلم المعتبار المنه برمار المعلم المعتبار المنه برمار المعلم المعتبار المع

آپ کے عشق نے بھی ہی درس دیا کہ جو مخص لا الہ الا اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھے اور محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ ایسے کی توحید کی گوائی دیتا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو نہ بھیجا وہ ہرگز اللہ نہیں اللہ یقینا وہ ہے ، جس نے محمد رسول اللہ کو نہ بھیجا (ملفوظات علد دوم ، ص ۲۰۹۳) گویا وہی محمد پاک والی بات کہ اللہ تقالی کو اس لیے مائو اور دوست رکھو کہ وہ محمد رسول اللہ کا پروردگار ہے۔ محمد رسول تعالیٰ کو اس لیے مائو اور دوست رکھو کہ وہ محمد رسول اللہ کا پروردگار ہے۔ محمد بو تعالیٰ کو اس کی طرف بلایا ہے ، یعنی توحید کو رسالت و نہوت کے حوالے سے سیمو ، بو توحید ، رسالت و نہوت کے جوالے سے سیمو ، بو توحید ، رسالت و نہوت کے بغیر مائی جائے وہ قائل قبول نہیں جیسا کہ ابلیس کا جذبہ توحید ، در بوا۔

#### محبت کے تقاضے

جذبہ محبت کے کچھ نقاضے بھی ہیں۔ اگر ان نقاضوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ جذبہ کوئی حیث کے کچھ نقاضے بھی ہیں۔ اگر ان نقاضوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ جذبہ کوئی حیثیت جیس رکھتا محض ایک دعوی ہوتا ہے ، جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ آتے ان نقاضوں کا ان راہنماؤں کے ارشادات عالیہ کی روشنی ہیں جائزہ لیں۔

## محبوب كاذكر

صریت پاک میں ہے من احب عیا اکثو ذکرہ لین مجوب کی محبت ہے نقاضا کرتی ہے کہ اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی قدس

#### Marfat.com

سرہ نے جگہ جگہ حضور کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا ہے ایکہ ایما محسوس ہوتا ہے کہ آپ ضروری باتوں اور کاموں سے فارغ ہو کر باتی تمام وقت ای عمل میں صرف فرماتے۔ ایک سید زادے کو لکھتے ہیں:

روسال فقیر نہیں جانیا کہ اس کے جواب میں کیا لکھے سوائے اس کے کہ چند فقرے علی مانی جانیا کہ اس کے جواب میں کیا لکھے سوائے اس کے کہ چند فقرے علی عبارت میں جو آپ کے بررگوار خیرالحرب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ماثور ہیں کھے اور اس سعادت نامہ کو آخری نجات کا وسیلہ بنائے نہ کہ آخضرت کی تعریف کرے بلکہ اپنے کلام کو حضور کے نام سے آراستہ کرے۔

ما ان حت محد بمقالتی ککن محد (۸۵)

یہ اس مجت لافائی کا فیضان تھا کہ آپ درود و سلام کی خصوصی محافل کا انتظاد فرماتے۔ جیسا کہ علامہ ہاشم کشمی نے لکھا(۸۱) حضور کا میلاد پاک بھی دراصل حضور کے ذکر خیر کی سنری کڑی ہے۔ حضرت امام ربائی مجدد الف طائی قدس مرہ نے اس کے ذکر خیر کی سنری کڑی ہے۔ حضرت امام ربائی مجدد الف طائی قدس مرہ نے اس کے جواز کا فتوی دیا کہ بیہ حضور کے مجرات و کمالات فضائل و مناقب کی تعلیم و اشاعت کا اہم ذراجہ ہے۔ فرماتے ہیں

ی آپ نے مولود خوانی کے ہارہ میں لکھا تھا کہ قرآن مجید کو خوش آواز سے

ریصے اور نعت و منقبت کے قصائد کو خوش آوازی سے ریصے میں کیا مضا لقتہ ہے۔

ہاں قرآن مجید کے حدف کی تحریف آور ان کا تغیرہ تبدل اور مقامات نغمہ کی رعایت
اور اس طرز پر آواز مجیم اور سر نکالنا اور آئی بجانا وغیرہ وغیرہ جو شعر میں بھی تاجائز

ہیں سب ممنوع ہیں۔ آگر اس طرح پر روسیں کہ کلمات قرآنی ہیں تحریف واقع نہ ہو
اور قصیدوں کے ردھے میں بھی شرائط نہ کورہ بالا خابت نہ ہوں اور ہ بھی کی غرض
اور قصیدوں کے برھے میں بھی شرائط نہ کورہ بالا خابت نہ ہوں اور ہ بھی کی غرض میں صحح کے لیے تجویز کریں تو کوئی ممانعت شیں۔(۸۵)

العض لوگوں كا خيال تها كر حفرت مور عليه رحمه في ميلاد ياك سے منع كيا

ہے۔ چنانچہ اس مکتوب کی شرح میں حضرت علامہ عجد مراد کی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ دمعلوم ہوتا چاہیے کہ مکتوبات میں متعدد جگہ جو مولود خواتی سے مطلقا منع کیا گیا معضرت مجدو الف خانی علیہ رحمہ کی منع سے مراد بھی خاص صورت ہے جس کا یہاں ذکر کر دیا ہے 'یہاں چونکہ ممانعت کی وجہ بیان کر دی ہے اس لیے دو مرے مقابات پر مطلق منع کا ذکر کر دیا ورنہ وہاں بھی منع سے نبی مخصوص صورت مراد ہے۔ اندا وہاب میں مولود خوائی کو ناجائز کہنے کی کوئی دلیل خیس۔(۸۸) لینی وہاب سے کھل میلاد میں غیر شری حرکات نہ ہوں تو تطعی جائز ہے۔

حضرت خواجد احمد معيد والوي عليه رحمد قرمات بن:

"اے سائل تو فے حضرت امام ربائی مجدد الف الله والله عليه الله عليه الله عليه متعلق كماكه آپ محفل ميلاد سے منع فرماتے سے " بيرا بيه قول الطفاظط ہے المار امام و قبله نے كانے كى مجلس ميں حاضر ہوئے سے منع كيا ہے آگر ہے اس مجلس بين قرآن كى خلات الله قرآن و حديث قرآن كى خلات اور فعقيه قصائد براھے جائيں۔ حضرت امام ربائی كى مراد سے الله قرال و حديث كے بردھنے سے منع نہيں فرمایا جيساكه حضرت امام ربائی كى مراد سے الله تقالی شہب كى بات حضرت امام ربائی بر بهت برا بستان ہے الله تقالی شہب الله تعالى شہب فرمانا ہے كہ تم ايماكام بھى نہ كو اگر تم ايمان دار ہو۔(٨٥)

اعلی معترت برطوی علیہ الرحمہ نے بھی محبوب کرم شفیج معظم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرے اپنی معترک دنیا کو شاد آباد رکھا۔ فراتے ہیں ۔

خاک ہے جائیں عدو جل کر ممر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا ساتے جائیں سے دی ان کا ساتے جائیں سے دی ۔ ان کا ساتے جائیں سے دی ۔ ان کا ساتے جائیں کے دی ۔ ان کا ساتے جائیں کی کرنا ہے دیا

مرتے دم تک ان کی مدحت سیجے

ذکر ان کا چیزریے ہر بات میں چیزنا شیطان کا عادت سیجے مثل فارس زلزلے ہوں نجد ہیں و ولادت کیجئے کرچا انہی کا صبح و شام جیجئے کرچا انہی کا صبح و شام جان کافر پر قیامت کیجئے غیظ میں جل جائیں ہے دیٹوں کے دان یارسول اللہ کی کشرت کیجئے

جو نہ بھولا ہم غربیوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت سیجیئے

آپ کی محبت یہ گوارا تمیں کرتی کہ خدا تعالی کے ذکر ہے اس کے محبوب گرامی کے ذکر کے اس کے محبوب گرامی کے ذکر کو جدا کر دیا جائے۔ خود خدا بھی بھی چاہتا ہے افا ذکر ت ذکوت معی گین اے محبوب جمال میرا ذکر ہو گا دہال تیرا ذکر ہوگا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر

فرماتے ہیں۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو

واللہ ذکر حق نہیں " کئی سٹر کی ہے

ای طرح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے جواز پر

زبردست دلائل دیدے کہ یہ ذکر محبوب کی بمٹرین صورت ہے ۔ آپ کا رسالہ اقامتہ

القیامہ ای موضوع پہ لکھا گیا ہے۔ انعقاد میلاد پر آپ کا عزم دیکھئے۔

دشر تک ڈالیں سے ہم پیدائش مولا کی دھوم

مثل قارس " نجد کے قلعے گراتے جائیں گے

## محبوب کی غیرت

محبت کا نقاضا ہے کہ محبوب کی غیرت ہو۔ محبوب کے دوست کو دوست رکھنا اور دشمن کو دشمن جانا ای غیرت کا نام ہے 'آگر محبوب کے دوست سے بگاڑ اور دشمن کو دشمن جانا ای غیرت کا نام ہے 'آگر محبوب کے دوست سے بگاڑ اور دشمن سے ساز باز ہو 'منہ بیار اور خیرسگالی کا رشتہ ہو تو یہ محبت کے پاکیزہ جذب کے

ساتھ ندال ہے۔ امام ربانی مجدد الف ٹائی قدس سرہ فرماتے ہیں ا

"کمال محبت کی نشانی ہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ پوری طرح عداوت رکھی جائے محبت بیں دوغلے بن کی محبائش نہیں ہے۔ محب محب محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے اور خالفت کی مجال نہیں رکھتا۔ اور محبوب کے مخالفوں سے کسی بھی وجہ سے صلح نہیں کر سکتا۔ اور دو متضاد محبت جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ اجتماع ضدین محال کیا گیا ہے۔ ایک کی محبت دو سرے کی عدادت کو مسلزم ہے "(۹۰) اجتماع ضدین محال کیا گیا ہے۔ ایک کی محبت دو سرے کی عدادت کو مسلزم ہے "(۹۰) اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ فراتے ہیں ا

دراگر مسلمان ہو تو مال باپ کی عربت کو اللہ و رسول کی عربت سے پھے نسبت نہ مانو گے۔ مال باپ کی محبت و حدمت کے آگے ناچر بانو گے تو واجب واجب لاکھ لاکھ واجب سے بردھ کر واجب کہ ان کے برگو سے افرت و دوری و خیط و خدائی ہو کہ مال باپ کے دشتام دمندہ کے ساتھ اس کا برادول حصہ نہ ہو۔ "(۹۲)

"حاشا للد مسلمانول کا علاقہ بجیت و عداوت صرف محبت و عداوت خدا و رسول ہے۔"(۱۹۳)

می دہ معیار ہے جس پہ عمل کرکے ان عظیم لوگوں نے علائے سو کے جبہ و دستار کو دیکھا نہ صوفیہ شام کے حال ﷺ قال کو سراہ اور نہ حکام وقت کے دروازے پہ جبیں سائی کی' جو بھی اللہ و رسول کی مخالفت اور ان کے دین کی اہانت کا موجب ہوا' ان کے قلم شرر بارتے اس کے فکر غلط کا آشیال جلا کر خاکستر بنا دیا۔ میں وفا شعار لوگول کی نشانی ہے۔

> وير مركار مردکارے بر سرکارے ندارم

### محبوب کی اطاعت

محبت جابتی ہے کہ محبوب کے نفوش یا پہ جلا جائے اس کی اتباع و اطاعت یہ زمانے کی ہر چیز قربان کی جائے حضور قرباتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے جمعے سے محبت کی اور فرمایا ، جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ محمد سے میں کین لاک محبت کی رائی الایار ہے کی میں جب تک اطاعت ست میں البت قدم نه مور امام ربانی مجدد الف ان قدس مره قرات میل

والمخضرت عليه العلوه والسلام كي عمل بالعت آب كم ساتھ كمال محبت

رکھنے کی قرع ہے کیونکہ محب جیے جاہتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔"(۹۳) "أخرت كى تجلت أور يميشه كى سرخروكى سيدالاولين والاخرين ملى الله عليه

وسلم کی پیروی کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کی پیروی کے باعث بی حق تعالی کی محبوبیت کے مقام تک چنجے بن ایس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كى بيروى اور سنت كو لازم قرار دف افر شريعت جقبه كے موافق اعمال بجا

ودحق سیحانه تعالی نے اطاعت رسول کو عین این اطااعت کما اس تاکید و محتین کی خاطر لفظ قد وارد ہوا تاکہ کوئی توالیوس ان اطاعتوں میں قرق نہ

اعلی حضرت برطوی علیه الرحمد نے اس موضوع بر معقال عرفا" جنبی كتاب الکی جن میں اکار صوفیہ کے ارشادات نقل کر کے بتانا کہ تقوف اسلای میں اطاعت محبوب كاكيامقام ہے۔ فرماتے بين "مربعت محديد كا ترجمہ ہے محد رسول الله

کی راہ کی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت بلکہ ہر نماز بلکہ ہر رکعت بی اس کا مانانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اھدنا الصراط المستقیم "ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلا' ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ۔ (مقال عرفا ۳)

"ایک مقام پر اپن تمایت میں حضرت ابوالعباس علیہ الرحمتہ کا قول لکھتے ہیں کہ جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کرے اللہ تعالی اس کے دل کو نور معرفت سے بھر دے گا اور کوئی مقام اس سے بردھ کر معظم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام' افعال' عادات سب میں حضور کی پیردی کی جائے۔"(ے۹)

## محبوب کو بے عیب جانا

محب صادق کو اپنے محبوب طرحدار میں کوئی عیب و نقص نظر نہیں آ آ۔
حدیث پاک ہے حبک شی یعمی و بصم کہ کسی سٹے کی محبت محب کو اس کے بارے
میں اندھا اور بسرہ بنا دیتی ہے وہ اس میں خامی دیکھتا ہے نہ اس کی برائی سنتا ہے ' جن
لوگوں نے محبوب کبریا' مقصود خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بچی محبت کی وہ یمی نخمہ
الاسیتے رہے۔۔۔

خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء كانك الم ترقط عينى الجمل منك لم ترقط عينى الحسن منك لم تلالنساء

ویے بھی محبت ہوتی ہی اس سے ہے جو سرایا حسن و خوبی ہو' جو سراسر زیبائی
و رعنائی ہو اور واللہ کا تنات میں حسن و خوبی' زیبائی و رعنائی کے مرتبہ کمال ہے فائز
ہیں تو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم'کوئی آپ کا مثیل و سیم نہیں'کوئی
آپ کا عدیل و شریک نہیں لیعنی لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا' حضرت
الم ربانی قدس سرہ اینے محبوب گرای صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عیب کردار و اطوار

کا ذکر فرماتے ہیں۔

نبوت سے پہلے ' تبلغ کے وقت اور تبلغ وین کے بعد آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات و حالات (آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے) واضح ثبوت ہیں ' (ای طرح) آپ کے اعلیٰ اظان حنہ اور وائش مندانہ احکام ہیں ' آپ ایسے خطرناک مواقع پر پیش قدی فرواتے سے جمال برے برے بمادر اور ولیر انسان بحی پیچے ہے جایا کرتے ہے۔ نیز آپ نے نہ صرف نہ تبی کاموں بلکہ دیوی امور ہیں بھی بھی وروغ گوئی ہے کام نہیں لیا۔ اگر آپ نے بھی جھوٹ بولا ہو تا تو آپ کے دشمن اسے ساری دنیا میں مشہور کر دیتے۔ آپ نے نہ دعوئی نبوت سے پہلے اور نہ بعثت کے بعد کوئی غلط کام کیا... آپ آغاز ڈندگ سے لے کر آٹر تک اعلیٰ اظافی اصولوں کے مطابق عمل پیرا رہے.... اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا' اللہ تمیں لوگوں سے مطابق عمل پیرا رہے.... اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا' اللہ تمیں لوگوں سے مخوظ رکھے گا.... تمام کائٹ کے حالات تبدیل ہو گئے گر آپ کے اوصاف و عادات تبدیل نہ ہوئے۔ یہ تمام باتیں ثابت کے حالات تبدیل نہ ہوئے۔ یہ تمام باتیں ثابت کے حالات تبدیل کو تیوں کا ذکر فرمانے کے بور کھے تبدیل مقام پر فائز شے "(۹۸) ای طرح بست می خیوں کا ذکر فرمانے کے بور کھے ہیں' ہوئے۔

"فویوں کا مجموعہ مرف انبیائے کرام علیہ السلام ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زات اقدس میں ان خوبیوں کاجمع ہونا آپ کے نبی ہونے کے عظیم دلائل میں سے ہے۔"(٩٩)

اعلیٰ حفرت بربلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔
کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل
پاہال جلوہ کف یا ہے جمال گل
جنت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو
اے گل ممارے گل سے ہے گل کو سوال گل
سر تابقترم ہے تن سطان زمن پھول

لب پیول و وین پیول و قرن پیول بدن پیول و قرن گشته ند خوشبو ند اطافت کیل غنچ کمول ہے مرے آقا کا ویمن پیول و کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جمال خمیں کی پیول خار سے دور ہے کی گمان نقص جمال خمیں کی پیول خار سے دور ہے کی شخع ہے کہ دھوال خمیں ترا قد تو نادر دھر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے خمیں خمیں کا کے پودول میں ڈالیاں کہ چن میں سرد پہال خمیں خمیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کھی ہوا کمو اس کو گل کے کیا کوئی کہ گلوں کا ڈھیر کماں خمیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ وا کہا ہی تصویر اپنے پارے کی سنواری واہ وا کہا تاراکلام حق تربیان ای موضوع کے گرد گھومتا ہے ول جران ہے کہ کمل شعر کا انتخاب کرے اور کس کو چھوڑ دے "

## خصوصی بات

ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام انبیاء کرام ہر قتم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ دور اکبری میں اس عقیدے پر بھی نائیا حملے کیے محصہ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے فرایا

ن ودتمام انجیاء کرام کے ساتھ ایمان لانا چاہیے اور سب کو معصوم لینی گناہ سے پاک اور راست کو جانا ہے۔ ان ہزرگواروں میں سے ایک پر ایمان نہ لانا گویا ان تمام پر ایمان نہ لانا گویا ان تمام پر ایمان نہ لانا ہے کہ ان کا کلمہ متفق ہے ان کے دین کے اصول واحد ہیں۔" (۱۰۰)

ا انبیاء کرام خدا کی طرف سے مخلوق کے پاس بھیجے گئے کہ لوگوں کو خدا کی جانب بلائیں اور محرابی سے راہ راست یہ لائیں اور جو ان کی دعوت قبول کرے اسے

بہشت کی خوشخبری دیں اور جو انکار کرے اے عذاب دوئر ہے خراکیں آور جو کچھ انہوں نے خراکیں آور جو کچھ انہوں نے اللہ نعالی کی طرف سے بیان کیا اور تبلیخ فرمائی وہ سب حق و صدافت پر منی ہے۔ اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ " (۱۰۱)

اعلیٰ حضرت کے دور پی این عبدالوہاب نجدی کے نظریات فاسدہ ذوروں پر سے اس کی فکر کے وارث طا انگریزوں کی شہ پہ عصمت انبیاء جیسے بنیادی عقید نے بھی دریے ہو گئے ان کے نزدیک جب امکان کذب باری کی مخبائش تھی تو انبیاء کرام ان کے کیا گئے تھے چنانچہ قاسم نانوتوی نے دین و ایمان کا خون اس طرح کیا کہ دروغ صرت بھی کی طرح ہوتا ہے جن بیس ہے ہرایک کا تھم کیاں نہیں ہر شم سے نبی کو معصوم ہونا ضروری نہیں۔ " (۱۰۱) اور لکھا کہ "بالجملہ علی العموم کلب کو منافی شان نبوت بایں معنی سجھنا کہ بیہ معصیت ہے اور انبیاء علیہ اسلام معاصی سے معصوم ہیں خالی غلطی سے نہیں " (۱۰۵) مولوی محمد حسین غیر مقلد نے لکھا کہ سے معصوم ہیں خالی غلطی سے نہیں " (۱۰۵) اور مولوی وی حسین غیر مقلد نے لکھا کہ منام بیغبر ڈگاؤ اور بحول چوک سے نہیں " (۱۰۵) اور مولوی رشید گنگوہی نے لکھا کہ دیمکردہ سزی کا صدور انبیا سے بعد نبوت بھی انقاقا جائز رکھا گیا " (۱۰۵)

کتے افروس کا مقام ہے کہ الا عظیم الرتبت لوگ جن کے کروار کی طمارت و نفاست کی گواہی ان کے بدرین وشمنول نے بھی دی۔ یہ "فکھ گو" ان کے دامن نبوت کو کذب و معصیت سے آلودہ جھتے ہیں الا حول ولا قوہ الا بلالہ اس پر فتن دور میں الم بر بلوی علیہ الرحمہ نے اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا شخط فرایا "کہ انبیاء کرام قبل بعثت و بعد بعثت عمداً و سموا کفرو ضلالت ' منفرات ڈنوب المحقمات انبیاء کرام قبل بعثت و بعد بعثت عمداً و سموا کفرو ضلالت ' منفرات دنوب المحقمات المور بلکہ ہراس امرے جو باعث نفرت فلق و نک و عاد و بدنای ہو اگرچہ ابنا گناہ نہ ہو جی جنون و جذام و برص و دناء ت نسب ' ذنائے اسمات و ازواج سے باجماع میں معموم ہیں اور شہب صبح و حق میں معموم ہیں اور شہب صبح و حق میں معموم ' بعد بعث سمحموم ' بعد بعث سمحموم ہیں اور شہب صبح و حق میں مغائر سے بھی۔(۱۰۹)

ادر قرمایا کہ "غیر الاوت میں اپن طرف سے سیدنا آدم علیہ العلوه والسلام کی

طرف نافرانی و گناہ کی نبیت حرام ہے' ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی بلکہ ایک جماعت علاء کرام نے اسے کفریتایا' مولی کو شایاں ہے کہ ایئے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے' فرمائے' دو مرا کے تو ذبان گدی کے پیچے سے کھینجی جائے۔(۱۰۷)

محبوب كاارب

محب این محبوب کا سوجان سے ادب و احرام کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک

#### ادب پہلا قرید ہے محبت کے قریول میں

اور پھر محبوب تجازی کا ادب اللہ! الله! جس کے دربار کوہر بار میں بلند آواز سے گفتگو کرنا جبط اعمال کا باعث دل بے شعوری و سیج ایمانی کا ذریعہ ہے۔ محروی و سیج ایمانی کا ذریعہ ہے۔ محروی و ناکای کا پیش خیمہ ہے مکس نے کیا خوب کما ۔ ناکای کا پیش خیمہ ہے مکس نے کیا خوب کما ۔

اوب گابیست زیر آسال از عرش ناذک تر نقس هم کرده می آید جنید و بایزید اینجا

صلوہ اللہ علیہ و سلامہ کا اسم گرای سنتے تو فرط ادب اور شوق مجت سے انگوشے چوم ملاوہ اللہ علیہ و سلامہ کا اسم گرای سنتے تو فرط ادب اور شوق محبت سے انگوشے چوم کر آنکھوں پر لگاتے۔ (۱۰۸) یہ عمل ثابت کر آب کہ آپ کے قلب منیر میں تعظیم محبوب کا جذبہ بے پایاں موجود تھا۔ آپ کے زویک مرشد کامل حضور فخر کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو تا ہے 'آپ نے جگہ جگہ مرشد کامل کی بارگاہ کے جو آداب رقم کے بین انہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی نظر میں سب سے برے مرشد مرشد سب سے برے مرشد مرشد کامل کی بارگاہ کے واب انشاء المولی آگے بیان کے جائیں گے۔

حضرت امام ربانی محدد الف ٹانی قدس بمرہ کی طرح اعلی حضرت بریکوی علیہ الرحمہ نے بھی محبوب اکرم و رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوب و احرام یہ بہت

زور دیا۔ فرماتے ہیں'

" "بوجہ اطلاق آیات حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم جس طریقے سے کی جائے گی حسن و محمود رہے گی۔ اور خاص خاص طریقوں کے لیے جبوت جداگانہ درکار نہ ہوگا...... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمام اقسام تعظیم کے ساتھ جن میں اللہ تعالی کے ساتھ الوہیت میں شریک کرنا نہ ہو' ہر طرح امر مستحسن ہے۔ ان کے نزدیک جن کی آکھوں کو اللہ تعالی نے نور بخشا ہے۔"(۱۰۹)

بارگاہ رسالت پناہ کے آداب لکھتے ہیں'

' دو آا' سرجھکائے آئیسیں نیجی کے سلے' ہو سکے تو برہند یائی بہتر بلکہ ۔ دو آا' سرجھکائے آئیسیں نیجی کیے سلے' ہو سکے تو برہند یائی بہتر بلکہ ۔

> جائے مراست اینکہ نو پای شی پاک نہ بنی کہ کیا می

جب در معجد پر حاضر ہو' صلاہ و سلام عرض کر کے قدرے اوقف کرے گویا سرکار سے اذن حضوری کا طالب ہے۔ اس وقت جو ادب و تعظیم واجب ہے مسلمان کا قلب خود واقف ہے۔ زنمار زنمار اس معجد اقدس میں کوئی حرف چلا کرنہ کے۔ بین جان کہ وہ مزار اعظر و انور میں مجیات طاہری دنیاوی حققی ویسے ہی ذندہ ہیں جیسے پیش از وفات تھے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں حضور ہمارے ایک ایک قول و فعل بلکہ ول کے خطروں پر مطلع ہیں۔ (۱۹) ایک مجکہ فرماتے ہیں ۔

شرک شمرے جن میں تعظیم حبیب اس کی کار اس کی کی اس کی کی کار اس کی کی کی کار اس کی کار اس کی کی کار اس کی کی کار اس کار ا

اعلی حضرت بریلوی قدس سرو بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ انگوشے چوم کر آنکھوں پہ لگاتے سے آپ نے اس موضوع پہ منیرا لیمینین جیسا زبردست رسالہ بھی رقم فرمایا۔

\*\*\*

### شريعت مطهره

دور اکبری میں دو گروہ مشہور نے صوفیہ خام اور علائے سو سے دونول گروہ بلا کے بارک شریعت نے برعات د منکرات کے رسیا تے اور ستم بیر کہ اپنی بد عملیوں کو عرفان و ایقان اور علم و فکر کا نام دیتے تھے گویا ۔

متاع وین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی بید کس کا فراوا کا غمزہ خول ریز ہے ساتی اس دور میں امام ریانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ نے شریعت مطمرہ کے علم و عمل پہ جس طرح زور دیا وہ ان کا ہی حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا '

" اکثر خام صوفی اور بے سرو سامال کھد اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اپنی کردنوں کو شریعت مطہوہ کی اطاعت سے باہر نکال لیں اور شری احکام کو عوام الناس ای کے ساتھ مخصوص رکھیں' ان لوگوں کا خیال ہے کہ خواص صرف معرفت ہی کے مکلف ہیں جیسا کہ وہ اپنی جمالت کے باعث امیروں اور بادشاہوں کو عدل و انصاف کے سوا اور کمی چیز کا مکلف قرار نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ احکام شریعہ بجا لانے کا مقصد میں ہو آ ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے اور جب معرفت حاصل ہو جاتی اور جب معرفت حاصن ہو جاتی ہے تو شری تکلیفات ساقط ہو جاتی ہیں۔ " (۱۱۱)

صورت اور حقیقت شریعت سے بے نیازی ہو جاتی ہے اور پیروی احکام شریعہ کی شریعت اور حقیقت شریعت سے بے نیازی ہو جاتی ہے اور پیروی احکام شریعہ کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاطے کی اصل و بنیاد شریعت ہے۔ پس درخت کتنا ہی باند و بالا ہو جائے اور دیوار کتنی ہی اوٹجی ہو جائے وہ بنیاد سے مستنی نہیں ہو کتی اور اس کی احتیاج ہے بیازی عاصل نہیں ہوتی...... پس شریعت کی ہروقت اور ہر حال میں ضرورت ہے اور احکام شریعہ کی بجا آوری کے سب مشریعت کی ہروقت اور ہر حال میں ضرورت ہے اور احکام شریعہ کی بجا آوری کے سب مشریعت کی ہروقت اور ہر حال میں ضرورت ہے اور احکام شریعہ کی بجا آوری کے سب مشریعت کی ہروقت اور ہر حال میں ضرورت ہے اور احکام شریعہ کی بجا آوری کے سب مشریعت کی ہروقت اور ہر حال میں ضرورت ہے اور احکام شریعہ کی بجا آوری کے سب مشریعت کی ہروقت اور ہر حال میں ضرورت ہے اور احکام شریعہ کی بجا آوری کے سب مثابع ہیں۔ "(۱۲۲)

امسوفیہ خام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرض و سنن کے بجا لانے میں

# حواشي

۲۰ - كتوب ا دفتر دوم

١١ - صلوه الصفا في نور المصطفى (١٨) مطيوعد كمتيد رضا فاوتد يش الهور

۲۲ - ايناً (۲۸)

۲۳ - كتوب ۱۰۰ دفتر سوم

۲۳ - أيضاً

٢٥ - صلحه الصفا (رسائل نور ١١) مطبوعه لابور

۲۲ - الينا (۱۳۳)

٢٥ - شول الاسلام (٢٠) مطيوعه لابور

۲۸ - مکتوب ۱۰۰ دفتر سوم

٢٩ - مكتوب ١٢٢ دفتر سوم

٣٠ - أخي الفي (رسائل نور ٥٣) مطبوعه لايوز

اس - مكتوب ١١٧ وفتر سوم

۳۲ مکتوب ۱۰۱ دفتر اول

٣٣ - كتوب ٢٥ دفتر سوم

۳۲۷ - بخاری شریف جلد ا (۲۹۳) مطبوعه تصور

٣٥ - فرالتمام في نني الل عن سيدالانام (١٣) مطبوعه اداره تعليمات مجدديد شكر كره

٣١ - كنوب ك وفتر دوم

۳۷ - مكتوب ا دفتر دوم

۳۸ - کتوب ع دفتر دوم

٣٩ - ايشاً

٠٠٠ - على اليقين (١١٠) ملحما" طيوعه مجلس رضا لابور

اله - دفتر دوم مکتوب ۱۲

٣٢ - الماستغاط والتوسل (١٢٢) مطبوعه ميكس رسا الاجور

Wally a garage

Burney Com

And the second s

 $b_{n,r}^{(k)} = \frac{1}{r} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \right)$ 

سام - مكتوب ماسو وفتر أول الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الم

۱۳۲۷ - خالص الاعتقاد (۲۷) معلوند برلي شريف (ملحسا")

٣٥ - انباء المنطق (٢٠) مطَّيم لا يور

١٣١ - ` الدولت الكيد (٢٥١) مطبوعه كراچي

۷۷ - ایناً (۳۰۹) ۲۸ - خالص الاعتقاد (۵۲)

٢٧٩ - مكتوب (٢٢٠) دنتر ادل

۵۰ – مکتوب 🖿 د فتر اول

= - مكتوب ٢٧٢ دفتر اول

۵۲ - بركات الاعداد (۱۹) مطيوعد كراجي

۵۳ - مفردات انام راخب اصفمانی

المادة - الخارى وموفا شرلف

۵۵ - منتوب 🖿 دفتر اول

٢٥ - مكتوب ١١ دفتر اول

ے۵ - ونتر دوم مکتوب 🕳

٥٨ - حتم النبود (٢٨) مطبوعه مكتبه نيوب الادور

٥٩ - مكتوب ١٢٢ وفتر سؤم

۲۰ - مكتوب ۱۲۱ دفتر سوم

الآ - مجلَّل اليقين (٥٩)

۲۲ - ختم النبوه (۲۹)

الامن وأنعلى (٣١٣) مطيوعد لايمور **– ۲۳**۳

> د فتر اول مکتوب اسے - 144

معارف لدنیه (۷۷) مطیوعه کراچی ۵۲ – ابو داوُد و ترندی و بیعی، ابن ماجه عن انس بن مالک و جابر بن عبدالله رضی الله

the state of the state of

1.

· white the

١٤٠ - كتوب ١٤ وفتر دوم

١٠٠ - عجلي اليقين (٢٣)

۱۰ اینا (۲۸) ملینته العلم هار العلوم معجله در اینا (۲۵) میناد آنیا در آباد انت کرده میداد در در آباد انت کرده میالکوی در اینا (۲۵)

سے - عد مغلیہ مع دستاویزات (۳۵۲)

. ١١٨ - مكتوب ١٧٢ دفتر اول

۵۷ - مكتوب ۲۸۳ دفتر اول

24 - اعتقادالاحباب (٢٣) مطبوعه لاجور

مجدد اسلام (۱۲۳) از حفزت سیم ،ستوی

٨٧ - جامع الترندي

29 - كتوب ١١٥٥ دفتر اول

٨٠ - اعتقادالاحباب (٢٢)

٨١ - منيد المنيد بوصول الحبيب الى العرش والروبيه (١) مطبوعه كراچي

المفوطات حصد سوم (۲۸۳) - 1

مبدا و معاد منها (۳۷)

اعتقاد الاحباب (۲۴)

مكنوب مهم دفتر اول - 10

زبدة القامات (٢٨٧) مطبوعه سيالكوث - 44

۸۷ - مكتوب ۷۲ دفتر سوم

۸۸ - كتوبات محتى از علامه نور احد امرتسرى عليه الرحمه

٨٩ - اتبات المولد والقيام (٢٧) مطبوعه لا مور

90 - مكتوب ١٦٥ وفتر اول

١٩ - تميد ايمان (٩) مطبوعه لاءور

۱۲۱) اینا (۲۱)

٩٣ - الينا (٥٢)

سمه - مكوب مدا وفتر اول

۹۵ - مكتوب ۲۸۴۹ دفتر اول

٩٢ - مكتوب ١٥٢ وفتر اول

عال عرفا (٢٠)

۹۸ - رساله تبلید (۳۳) مطبوعه کراچی

99 - اثبات النبوه (١٠٩) مطبوعه كراجي

١٠٠ - مكتوب ما د نتر سوم

اوا - محتوب علا دفتر دوم

١٠١ - تعفيت العقائد (٢٥) مطبوعه والى

۱۰۳ - الينا (۲۸)

١٠١٠ - ردا لتقليد بالكتاب الجيد

۱۰۵ - فأوى رشيديد جلد ٢ (١١)

١٠١ - احكام شريعت (٣٢٩) مطبوعه شبيريرا و ـ ز لابور

١٠٥ - رماله ارتفاع الجب فأوى رضويه (٨٢١٠) جلد اول مطبوعة لايور

١٠٨ - جواجر مجدديد از مولانا عالم الدين صاحب

١٠٩ - اقامته القيامه على طاعن القيام لني تمامته (٢٩ مطبوعه بريلي)

١١٠ - النيره الوشيت (١١٨) مطبوعد لاجور

اا - مكتوب ٢٤١ دفتر اول

۱۱۲ - مکتوب ۵۰ دفتر دوم

۱۱۳ - مكتوب ۲۷۰ دفتر اول

مدينته العلم شار العليم معجد دي مكتوب ٢٢١ وفتر اول

مكتوب ٢٠٠ د فتر أول - (14

معارف لدنيه (۱۸۴) مطبوعه كراچي r11 –

مقال العرفاء باعزاز شرح و علماء (۱) ما (۸) مطبوعه ميرخط - 114

Control of the constitution

of physics 4 ر مزا اکیدی

وروال منت مورف من مريخ واشاه ورضافان ١١ كارو والاستام 40-11-11-12-11-12-11 خيارالسف فيارالسن فيارالفين فيملانالفائين